



### تجله حفوق برحق مصنف محفوظ بس-

ن نام کناب: نسبت بے ستون (دوسراشوی مجموعہ) سب

نام سننف: تيرسين الله حين قلى نام: فردوسنى
 بيت: 34-3-8 مئوگده، تجوب نگر-509002

بہتہ: 34-3-8-8 مٹوکڈہ، تجبوب نگر-509002
 نعدا دِاشاعت: ۵۰۰ بالیاقل

ه سناننا عن : سنانام

o كتابت: محمد عبد الحليم امجد، يم اك

كورنت كلبيل رو دُمجوب كرفوك 43576

م قبت م/Rs. 100/

### النه کے بنے :-

ى بىكانِ مىنىڭ 34-3-8 مۇڭلەم مجوب نگر- 509002 فون 72938

ت صُمَّای کھِک ڈبچ' مجھلی کان حمیدرآباد

۵ یانامه رنگ وبو، ۸/۵-8-18 تحسی بازار حرید آباد - 23 ۱۱ میری

سیری بازارحیدرآباد- 23 (اے ہی)

» مکتبهٔ دفاهِ عامه ، نزد درگاه حفزت بنده نوازر« گیاره سیم می منلع گلرگه (کرنانک) نىبت ئىمىتون مىرروسى

# انتسائ

ہیں اپنے اِس دوسرے جموعہ کلام پنبتِ بے سنون کا نشاب

م بسرى بى بىرطاقت بىكەفرزند جوان ب

ستبدوصی الترصینی بی ای میکائیل (عثمانیه)

طازم فی سیس کے ن**ام منسوب کرتا ہوں**۔

منرر وصفى

#### ينبت بيستون مزردسفي

# تَرَنْيِ ثِوبِيشَكُمشُ

افسرالنسائبگیم درداین
 ویولوئ فاسل
 نست ساحده سگی

م زبنت ساجره بیگم یم الے بی ایڈ دعثمانیں

0 فکرسیر بروین ایس سی یم اے دعثامین

o ناياب فئرزاند، بي بي، يل بي رعثانيه

## كُچه ضرروصقى كربار عوين

صرر وصنی کاسلسلهٔ سنب مندستان کے مشہور صوفی بزرگ مفرت سیدی و ملال الدین سین چیشتی قدس سرہ سے ملی ہے جن کا لقب سید شاہ جبندا حینی ہے جن کامزاد بمقام کو گی صِلع گارگربشریعی ہیں ہے ۔ ضرر وسفی کے دا دا حفرت سیدشاہ عبدالتہ حمینی شہید کوسکوی نے اپنی ایک منقبت ہیں اِس کا اظہاد کیا ہے۔

> م شہب زاری إ ماد ہرمشکل بن ہونی ہے کردہ مشہور ہے پوتا جلال الدین چیشتی کی

صرروسنی کے حقیقی دا دا حفرت سیدشاہ عب الشرصینی شہیدکوسگوی ابتدا گولیت کوسکوی تخلق کرتے تھے۔ لالہ سری دام مصنف خم خانۂ جا دید جلاددم ہیں دح) کے نام سے ہیں حربین کوسکوی کو داغ کا شاگر د بتلایا ہے۔ اُن کا مختقر تعادف اور نمونۂ کلام بھی موجود ہے۔ سنجید کوسکوی کی غزلیں، فصیدے، نفت اور فارسی کلام کے علادہ سالار جنگ سوم میر بوسف علی خال کی کوسکی آ مدید سالار جبنگ کی مرح ہیں الماشعاد پرمضتمل بے نقط قصیدہ (فارسی) مجبی کہا تھا جس برسالار حبنگ نے انعام واکرام سے سرفراز فرما ما تھا۔

سرفراز فرما بایتھا۔ صرروصنی کے اجداد کو قطب شاہی سلاطییں نے معاش مشروطالخزیت نقد بو معیہ وغیرہ عطاکی تھی جو ناحال بحال ہے۔ یہ سادات گھرانہ کوسگی ضلع مجوئب بھی میں آباد ہوگیا تھا۔ بیجا بورکی سلطنتِ عادل شاہی کے بیشتر سلاطین حفرت سیّدنیاہ

چنداحینی قدس سرہ کے مرمدین عقے ہو آپ کی درگاہ کے اصلطے ہی مرفون ہیں۔

فرزندِ اکب رہتے، مزروسنی کے والد فاصی سیدعثمان حمینی بشرتخلص کرتے تھے۔

اہل بیت سے محبّت کے شوت میں آپ کے تحریر کردہ سلام نہایت ہی دردانیگز ہیں۔ صرر وصفی کے والد مخرم بہ زمانۂ جاگریہ اِ برسلسلۂ ملازمت کوسکی انفال پور جِينًا بِورصْلَع بَشِيرًا باد بالرَيكاه بِي مقيم رسم حفرت شبيد كوسكوي كا انتقال بهي بقام ب نیبرآباد ہوا جوا بنے بڑے فرزندے ہاں مقیم تھے۔ تباریخ ۱۲ر شوال ۹ ۱۳۵ هجری بونكه ضرر وصفى كى سيدائش بهى بشيراً بادين ١١ روجت ١٥٥١ بيرى مطابق ۱ رآبان ٤٧ ١١ د فعلى بروز يكشنبه ٤ بجددِن بهوئ - ضرروصفى كے والدمخرم بشیراً با دمین داروغهٔ محبس تھے۔ اثنائے ملازمت ان کا نتھال بھی وہیں ہوا۔ کم سنی میں مزر وصفی کے والد کے انتفال کی وجرسے مناسب تعلیم و تربت نه ہوئی۔ بیوه والده مخزمه کی کسر میشی بین سن بلوغ کو پہونچ، طرخ طرح ك مصبتون كاميامناكيا جونا قابل بيان بين - بيين بي سے فارسي عربي أورو ی تعلیم حاصل کی - گھر کا ماحول اد قبی نفاچنا بخبر محم عمری بیں ہی مشعر موزوں کیا کرتے تھے۔ ۱۹۵۲ء سے ما قاعدہ طور پر کاعری کے میدان ہیں اپنے جو ہر دکھیا رسم ہیں -1997 بیں اِن کا پہلا جموعة کلام "شب چراغ " کے نام سے سے اِٹ الح ہو حیکا ہے۔ ہندو پاک کے رسائل میں صرر دُصَّتی کا کلام وَقُتًا فوقتًا شائع ہو ما بمجھے اُسید ہے کہ خرر وصفی کا یہ دوسرا جموعہ کلام " نسبتِ بے سون « دنیائے اردوادب بین قدروع سے کی نیکا ہوں سے دیکھا جائے گا۔ اور جھے اِس مان کی مین قوی آمید مهر که صرر وصفی کا ادبی دنیامین بیر شعری سفر پوری کامیابی کے یا خفی جاری رہے گا۔ اِس مجموعہ میں ظرر دصفی کا وہ منتخبہ کلام ہو جو دہیے جو اپنوں نے ۱۹۹۲ء تا ۲۰۰۲ء کے دودان لکھا ہے۔ سَبِيهِهُ أَمْتِهِ الكَلْتُومِ ( أَبِينُ ) بىلىسى، بى المير دعثا بنير) یم لیس مسی دعلیگ ) ڈائٹ کالج وفارآ بار دمنلع زنگار ٹمیں

تسبت بيستين فنردومني فوال محفيل محفل صحا من وليد المراس آبيٹ آبيي وربا موح ومحبوري آپ گھریں وجركن وطركن قريبر لحظه لحظه تتشكا فيروشري لمحركمحر نطره شام وسحوبي الشرالشر ذره فلب منردس دبزه تتيبر احلوه المراجع المالي الثنر تنرى فكررت فرحسي بحروبريس النتر النتر منسي نعشك ونزمين تو ہی توسیم نین س حاده گل ہیں تمر ہیں عالم عالم منزل شاخ وستجرس حورو ملک کمیں مركوشه بنری شویے

بِنبتِ بِهِ ستون مزروصفي

# نقشِ

وہ نفش باہی تو سجدہ گاہ ہے وہ نقش بائے مصنوراکرم وہ نقش باہے عظیم وبرنز نقش با کاہے عشق افضل نقش با کاہے عشق افضل

وہ نفش ہا ہی جراغ راہ ہے

دل وبنگاه ہوگئے منور نقشِ یا ی پربرکتیں ہیں ہرایتیں ہی ہرایتیں ہیں ائس خاک ہی کا یہ معجزہ ہے قىمەك لەي بىن لەزىشىن ہىن *بخات دنیا و دمی کا ضامن* وه نقش یابے غطیم وبرتمہ صَفاوم واک چوٹیوں سے تنین وخندق کےمعرکوں تک طائف سے پٹرب کی پہجرتوں تک حرائی تنها نبوں سے لے کر *ىسدرة*المنهى تك وه نفشِ یا صنوفشاں رہاہے وه نقش بإصونشاں رہے گا ينبت بيسنون فنرروفي

# رَحمتِ عَالَمْ۔

دست وبران میں کوئی بھول کھلائے آئے نتیرہ را ہوں میں کوئی مہرا گائے آئے

شور موجوں کا سمندر ہیں "ملاطم جے سے استادوں کا فضاؤں ہیں ترنم جیسے

جیسے انگشتِ فلندرسے ہوناروں ہی کھناک دفعتًا عش پیرلہراکے زیکل آکے دھنکے

#### كنبت بيسنون منردوسفى

كربِ تخليق سے فن كارى ماتھے بير<sup>ش</sup> جيبے غربت بين مسافر كے لئے يا دِوطن

بردهٔ سنب میں ہماں مہر متور جیسے دستِ موسی کا عصابی کیب الدر جیسے

صاحب کشف براسرار خودی جمبے کھلے جمبیے اسمابِ کہف نیندسے صدابوں کی اتھے

کشتنی نوح بھی طوفاں سے نکل سکتی ہے نارِ نمر وربھی کلشن میں بل سکتی ہے

اوع محفوظ بہرانساں کے رقم ہیں جوانسول آخری معجزہ قرآن کا جسرا بیں ہے نزول

محت م نورازل نورجت کا ظہور سارے عالم کے لئے رجمتِ عالم کاظہور تنبت بيستون فنررو سفى

پیڑ ما حول کی کثافت دم گھٹ رہا ہ<del>و جیس</del>ے نازہ ہوا بھی آھے بے خانمایرندے شا*خوں پہرہئے ک*رکیں برش ي سحركس افناده زمینوں پرکہ يجوبب لمرككادينا

بنبت بيسنون مزروسني

# ستناط

اُف ببررگ رگ ہیں دېچتى بوئ کرپ کې آگ درداورمشيس سيحرابتا بدن سالن چلتی ہوئی تلواد کوفی م طھال بن جا <sup>ہ</sup>اہے کمزور بان جھیل سکٹاہے بیر آزار کرتی ع دشت میں اب مہیں دلواد کوئی راس کھنڈریں کوئی آسیب نہیں عالم ہُوہے کوئی سناما ہر طرف ننبر خموشا*ں ی طرح* 

كِنبتِ بِيستون مزروصفي

نواببار گیت کوئی مبرآ کا ہمبرسی غزل ہمیسے ما حول مهمک اعظا ما زسب حيمنك أنحفي ا اُنکھوں ہیں مجل اُسطے کچھ خواب بہاروں کے كۇنىل كى صىداۇں بىر ول جيب ديك أعظم يادل ين دبي كوني ً جینگاری سلگ انھی اور شبم بھی حبل ایھے سائے میں چناروں کے ر انکھوں ہیں میل اسکھے کھ خواب بہاروں کے تبت بے ستون فنروصفی

### إعتراف كق

روسن دماغ اِس طرح ظلمت مٹماگیا خورٹ پر بریٹر ہے ہوسے بیددے ہٹا گیا

ئى كاعظىم بوجھ بون ئىس كراھاگىپ گھر بارسب لٹاگبائسسر كوڭلاگىپ

ہرگز گوارا نفانہ سراقت سے اِنخرات سرکو کما کے کردیا حق کا اِعت راف تنبت بجستون فنرروصفي

### ميريجواتي

جیل مے شفاف یانی میں ہونادے کی جاک قند جیسے شیر میں ہو جیسے آئے میں کاکھ

سانوبے بن کا دہ سونا جیسے کندن کی دمک تقی میری بیچمری جوانی جیسے کوندیے کی لیک

تفاہرا دیکش سرایا جیسے جینے کی جھلک کالے کالے بادلوں میں جیسے بجلی کا تفرکف

دوبہری دھوپ ہیں ہوانشاروں کی خنکے جیسے ہوام ایموں ہیں میٹھی ملبھی سی مہلک

گویا تھی میمری جوانی جاند کی سندر زمیں محص سے ملنے بات کرنے کو ترستے تھے تسیس

### ينبت بيستون فنرروسفي

## سردگی

میر متانت بیرطاحت بیرتشش کا عالم گری قربِ بگین کی بیر نیش کاعبالم

ر شکئے خورے میں اندائیا جائے مسابر میں میری روح میں اندائیا جائے

میری رگ رک بین کوئی بی دوان ہو جیسے وہ بدن ہے کہ منہ آب چراغان کاسماں

ا تسقِ کل سے جمین شعلہ برداماں جیسے کسمسانی ہوئی باہوں ہی کوئی شیج درخشاں جیسے

کاسٹر چشم میں در یا مے محبت انجامے بھیے اغوش میں آفاق کی وسعت آجامے ينببت بيستون حزدوصفى

### ہجرزدہ

شام کاسامیر یہ وریان کھٹٹرر تہنا ہی یا دِ ایام گزشنہ سے سلگنا ہے وجود را تھ کے ڈھیری مانند مجھرتا ہے وجود شام یوں رات میں تبدیل ہوی جاتی ہے

#### نبت بيسنون فزروسفى

رات آسبب زدہ کالی بلا ہو جیسے نارے جبل مل کسی مفلس کا دیا ہو جیسے

دور بکک دست کے سٹنائے پر مرف اکم شہر خوشاں کا سحاں ہوتا ہے

دفعتًا تیز ہوئی جاتی ہے سانسوں کے مدا دشت میں البق ایام کے مالیوں کی صدا

کوئی بہلوسے اٹھا ہے صبح خنداں کی طرح زندگی کرب مسلسل سنب، ہجراں کی طرح

قافلے دشت میں آنے ہیں گزرجاتے ہیں دیرت مک کا نوں میں آوازِ جرس رہنی ہے

#### ينبت بيستون مزروسنى

### جَزيرِه

بی اک مغرور شبزاده الگ همسلطنت میبری محط کرره گیا ہوں ساحلوں بنالی ہے الگ بہجان اینی

## سركينى

تہمائی کے محبوت نے مجھ سے
تہمائی کے محبوت نے مجھ سے
تہما یا کر سے گوشی کی
وصفی صاحب کل کس غم پیں
آپ نے شب مجرشتے نومثنی کی
جہرشتے نومثنی کی

### زایک

لکیری میرے ہاتھوں کی شکسنہ ہیں زائج ہمقسم کا میرا ابھی نو نامکی ہے

شکسته به لکیری نوب سون پیرول بن جائی نو بچرمی اک محل آدمی بن جادک دنیا کا

کوئی امیدباقی اب ہے پر ایک ہونی کی گئی ایک ہونے کی گناہ میں بنللا اِک شخص کے پیرنیک ہونے کی

### كأنك يشفط

مبع سے شام تک سوتے رہے شام کو صبح کی مانٹ د آھے رات کودن کی طرح برتا کئے



ينېت ئىستون فۇردۇسىنى كېنېرى

تم اجبنی ہو مگرجب نظر ملاتے ہو تہاری انکھیں مجھے اجبنی نہیں لگتیں

حبنم جنم سے بچھے جانتی ہیں لگٹا ہے میرے مزاج کو پہچانتی ہیں لگٹا ہے

ستارے مانگ بی بی جاندن میں گالوں پر نثار رات کی رانی مہکتے بالوں بر

یہ بلبلاہے اسے اکے مجنور تو ہونے دو صدف کے خول سے باہر گیر تو ہونے دو

ہماری دوری اگر قرب میں برل جائے ۔ رکی رکی سی میر نبضِ حیات جل جامے

خلوص بیار محبت ہو دکشتمنی پذرسیے نظر ملاؤ کر چہرہ بھی اجبنی پنہ رسیعے

#### ينبت بيسنون حردوسفى

### بحوك

اسانوں کی ہو یا بونوں کی چاہت اپنی اپنی بھوکیں ہیں ہم دونوں کی جاہت

## نخمونوا

رفتہ رفتہ بھرگئے زخم تو تلوار کے تھاؤ تازہ ہیں گر آپ کی گفٹار کے

### زلزله

جب بھی میں عزم سفر کرتا ہوں کئی آباد مکانوں کو کھنڈر کرتا ہوں ج ينبت بيستون ضرروسنى

کواکی بیطیاں (اپنے عہدی صینوں کے نام)

ہم سف رنوشوؤں کے یہ ہمراہیاں یہ آدم در ہواک ہیں بیس بلیاں

سنکتی فضاؤں بیں پرواہیاں یرحل نفل بربہتنی ہوئ ملا بان

سنگ اسود کی جیسے کیں جو لیاں دِلوں پر کر کئی ہوی بجلباں

دِلوں کو جو گرمائے وہ نزمباں بیں آفاق کی اُن سے رنگینیاں

ہرعہد ہیں از اذل تا اکبر دلوں پر رسی ہیں صب ا حکمراں ۲۴ جنگ جیسے غنچ کی گل کی بہنی گلابول بیر بھونزے کی اسٹ فیسکی

نمو کی برکسی رونش تمیں ہے پراکرارجذب وکشش تمیں ہے

کرسٹمہ سبے جیبے کوہ قاف کا بدن کا "بلاطسم مھور نافٹ کا

تلاطم بیں جیبے سفینے ہیں گم من ومسنی کے اِن ہیں دفینے ہیں گم

رنگین لباسوں میں کوندے جھائے ہوئے عضوئے تناسل سے نطفے حیدرائے ہوئے

نشیرُ عشق وستی میں مرکبار ہیں نسلِ آدم کی واحد بیدمعار ہیں ش

ينبت بيستون فنرروصنى

ریق کرتا ہوا اک شغلہ ہے باک دفعًا بن گیا انگارہ کیوں اف بہ اکک شغلہ عرباں کا وجود اب کوئی آگ ہی باقی ہے منہ دود صوف اکک راکھ کا دصیہ دہ بھی ہے تاب بچھرنے کے لئے

> سے اعری سوچ کے سمندر سے

غوطہ خور کمحوں نے جوصد من انکالے ہیں ان میں کچھے گہر بھی ہیں یا ہیں بیر خذمت ریزے وقت میں متاعے گا

14

### مَاتَمِخَانقاه

تقوای قناعت منه پاکسبنرگی اسلاف کی سی کہاں بزرگ

بے جا رسوماتِ بے ہودگی گم رہی کے اندھیرے عدم آگی

عباۇں قباۇں يىن سېمى بوئى كھوكھ لىشىفىت كى بەبىجېرگ تنبت بيسنون صرروسفى

اُجالوں کو بہتی ہوئی تنیب رگ سرا با تجارت مے سنجادگی

سرایا بجارت مے مجادی متب بنی ہے منہ حب مندا بیبنِ نظر ابنی آسود کی

بیری مطرا بی برور ی خانفاه بن گئی گنجفه گاه گزفنارِ دام بهوسس خواجیگ

فاقوں بیں بھی شانِ سلطانی تفی کہاں اب وہ شاہیں صفت زندگی

ا نهجیس ہوس ناک اتش فشاں خوب من اب منرٹ رمندگی

زن پرستی نے چاماشب ورورکی باقی بہبین رعب مردا نگی ۲۸

### يسنبت بيستون منرروصفي

رسینوں ہیں اِبمیاں کا گرمی ہنیں منظروں کو بخشے ہو تابت لگ

قمق<sub>مول سے</sub> سبجی سندیں، گنبدی زر تارع اموں کی دخت ندگی

بت پرتنی کورے درس وحرانت ہنیں البسی بے باکٹ فرز انہاکی

شعلہ ببر داماں ہے سارا جین تت بی کی ہم رقص کل زیرگ

ينبت بستون ضرروهني

# زَمان

ڈھلوان ہے کہیں ہے کہیں بر لبندہ دُھرتی بھی آدمی کی طرح نودلبندہے

ہے زم یہ کہیں پر کہیں پر سخت ہے جنگل کہیں گھنے ہیں کہیں بے درخت ہے

اتش فیشاں سے آگ برستی ہوئی کہیں اک بوند کو زمین ترستی ہوئی کہیں اویخ بہاؤ، جھیل ہیں چشمے بھی انبث اد چھوٹے بڑے جزیرے سمندر بھی لے کنار

گردش سے دن اور رات بنے ماہ وکال بھی پورشیدہ اس کی تہہ بہے مصانوں کا جال بھی

سونا آگل رہی ہے کہیں اور کہیں گہر پوٹیدہ اس میں دِرق بشر بھی تو ہے صرر

صربوں سے مہرو ماہ ہیں اِس کے طواف ہیں جیسے کوئی ولی ہو صب سرر اعتکاف میں

سیرہ شی کا دابطر مبیحت سے ہے موت وحیات دولوں کا داشتہ زمیں سے ہے ينبت بے سنون فنردوصفی

رۇشنى سەنفرت ھ سرمئی اندھیروں ہیں خواب بعثار بتناسيم روکشنی سے نفرت سے زندگی ہے اک ناگن رقص حب کی فطرت ہیے زہرجس کے نس میں ہیے قہر جس کے بس ہیں ہے آدمی سیبرا<u>ہ</u>ے لاگ جبس کا بیبیشہ ہے *راگنی سے*الفت ہے کس سے کس کو چاہت ہے خوڈ سے ہی محبت سیے اینی اینی بھوکس ہیں اکث فریپ دل داری ببروفاسيع عباري *چىر يوس كى ش*ەزادى

بنبت بسنون مزروسفى یے رہی ہے اُنگرانی<sup>ع</sup> آدمی کی تبنانیٔ غم ي جيبي بو محفاتيً امكت دوروه بجي نھا تجسم کو بہاں اِنساں کھال اور بتوں سے جب حجيباً تايير باتها جنگلوں ہیں غادوں ہیں می اک ہجرت سے روئشنی سے نفرت ہے آج حیا حد ناروں بیہ د ال کرنجمت اینی د ال کرنجمت اینی سنیکروں برس پہلے سوخياس بنيانها مھر ہوس کے ڈیروں ہیں سرمتى البصروك ببب خواب نیٹار ہنا ہے روستنی سے نیفرت ہے

ينبت بيسنؤن مزروصي

گنج گهر (والده مخرمه کی یادین)

یا دِایام گذشنه کی مُسلگتی ہوئی مادوں کا ہجوم اُف یہ یا دیں ہیں کہ آکامن بیہ تاروں کا ہجوم

اور ان تارون میں اِک جیاندساچہرہ سے غلیم شفقیس جس کی نزو تازہ گلابوں کی طرح

بوبرستار ما رحمت کی گھٹاؤں کی طرح تیبتے سحاؤں میں جادرسی بنی جب کی دُعا

جوکه تاعمرلُمانایی ربا گو بهراخلاص وفا قس کی یا دیں ہی تو ہستی کا اثاثہ ٹہری

اس اتاتے کو لئے ٹھوکریں کھاٹا در در بیٹھ کے وقت کی دہلیز پد رونا جاہوں

باوجود ضبط کے انسوجونکل جاتے ہیں سیب میں فطرہ نیساں ہے کہ دھل جاتے ہیں



لنبت بستون خردهني

0

ہرر بخ و غم عزیز ہے ہجرت بنول ہے بخفر ہیں پیط پر کھی چہرے پید دھول ہے

نورِانل وہ پیکر بزداں کہیں جسے پہروں حِسرایس فکرِ بشرسے ملول ہے

جو آپ کی رضاہے وہ الٹرکی رضا ہو آپ کا اصول حن الکااسُول ہے

کانٹے بکیمرہا ہوا یہ سی کی راہ یک بوجهل بھی توجیسے صرر اک ببول ہے ---

٣

ئىبت بىستۇن مىردەسىنى

0

نورازل سے جس گھڑی نَارِحرا روشن ہوا البر انسانیت کا راست روشن ہوا

چشم باطن وا ہوئی منطبہ نباروشن ہوا اک دیاجب بھے گیا تو دوسرا روششن ہوا

ہررگ ویئے ہی جرانوں کی قطاری میں رواں گرمی قربِ بھیں کامعجے زہ روشن ہوا تنبت بے ستون فزروصنی

مع کہ درمعرکہ اِک کربلادریش ہے وفت کے نیزے پہمرلی سر نیاروشن ہوا

اک خلش تقی دل میں آنکھوں میں جیجیں ہونے لگی اور صفِ مزر گاں بیرآکر اک دیا روسٹس ہوا

دیدهٔ یعقوب میں بینائی آئی لوط کر حسن **یو**سف سے جو زیران مفرکاروشن ہوا

ذاتِ اقدس سے ضرر تنبت کا بہ توفیض ہے راس بلاکی تئی رگی میں دل میرارد کشن ہوا \* 0

سرمیدان جب آتے ہی کفن بردوش تفوری دیر سرشاہی کوخم کرتے ہیں خرفہ پوش تقوری دیر

تھ ور کا کرٹ مہ گرمی آغوش تھوڑی دیر برفیضِ جیثم مئے گوں ہوگئے مدہوش تھوڑی دیر

بمیشه به خود به بوش رنباین کن عادت سی اک میری مین زنده ره نبین سکتا مجمعی با بهوش تقوری دیر

د کھا دینے فرروسٹی الفیل ہم عشق کی شِدت اگروہ آزمانے ہربہ صند ہوتے ہمارا جوش تھوڑی دیر لنبت بيستون صرروصفى

تہمارے قرب کی لذت بڑی ٹسگفتہ ہے بہت دنوں سے طبیعت بڑی ٹسگفتہ ہے

0

دِل و منظر کی طہارت بڑی شکفتہ ہے وہ روبرو ہیں عبادت بڑی شکفتہ ہے

غزل میں عارض ولب کا ہو ند کرہ و صفی بیر مسیرجی کی روایت بڑی شکفتہ ہے نبت بے ستون فزروصفی

 $\bigcirc$ 

بیپٹرتوسب سنر تھے سکن تمر آنا منہ کفا باعنباں کو باغبانی کا ہئن۔ آتا نہ کفا

باعنباں کو باغبانی کا ہمنسراً تا نہ کھنا ریت پر بجھرے ہوئے تھے ہرطرف خالی مکرف دستِ غوطہ خوریں کوئی گہسراً نامنہ کھنا

کتنے دِ مکش تھے بلاوے ان رگاری فرر راہ سے بھٹ کا ہوا پھر راہ پر آتا نہ کا

ואק

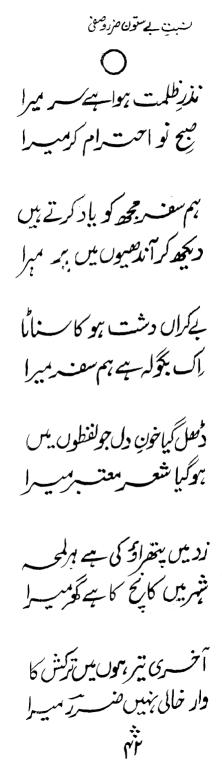

سبتِ بِهِ ستون منروسیٰ

البتِ بِهِ ستون منروسیٰ

البت بِهِ من البی منوب بی بنیں خواب نگاہوں میں بنیں نوشوسالنسوں میں بنیں اپ جو با ہنوں میں بنیں اپ جو با ہنوں میں بنیں ا

سوزش دکرب بھی اب میری کرا ہوں میں نہیں صرف اٹھتا ہے دھواں شعلے نو آبوں میں نہیں

ہبحرنیں ہیں وہی تکلیف سفر بھی ہمے وہی اب وہ اگلی سی نواز کشس بہی خواہوں ہیں نہیں

دائمی حبس ہے شفاف فضاؤں سے گئے زندگی سے کوئی آنار ہواؤں میں بہیں

میری وحثت کو فزر دنتِ نور دی ہے پند عشق مبراکسی مجسل کی پنا ہوں بین نہیں ينبت بيستون فنرروسفي

0

چھوٹ باطل کو حقائق پر ہو بیہ رہ جیے ایک بڑ ہول سا ہرسمت اندھی او جیسے

ماسس کفت یہی بین کالہراجیے مت کردیباہے ناگن کوسک پیراجیسے

نه کوئی جیبل به دربا به کنوان ہے اِس بیں زندگی سے کوئی نیٹا ہواصح راجیسے

#### ينبت بيستون فزروسفي

یوں تری زلف کے سائے میں بڑا ہے وحتی بن میں کیوڑے کے ہوناگوں کابیلر جیسے

دھوپ جاڑوں کی کسی جاند نگر کی مانند وقت کے ساتھ ہوموسم بھی سنہرا جیسے

کرب کموں میں سمن در کابنے گابیلاب شور موجوں کا ہموا اور بھی گہر راجیہ

رنگ مہرے ہوئے بانی کا برلتاہے منرلہ اپنی پہچان مِنادے کوئی جہرہ جیسے لينبت بيسنون فردوصنى

0

ماننه کو دِل کی دکھن پررکھ دو لب دلالب کی جلن پررکھ دو

کرب جلتے ، تو کے صحراؤں کا میرے زخموں کی جیجن پرد کھ دو

میمرے دیموں بی پیجس پرد کھ دو ظلم سبناہے وفاؤں کی سرشت بوجھ نازک سے بدن برد کھ دو

خاطِری بوسیے لازم توصف ر سرکو تم دارو رکسن برر کھ دو

**1**4

كنبت يرسنون صررفسني

حملہ ہوا فصب کی داوار گر پڑی کرمے غرورت ہومسار گر پڑی

0

دن میں جومب ہے باتھ سے تلوار گرٹری دشمن کے حق دولتِ سیدار گر بڑی

خونِ سزاسے ابنی انگھوئی کو چوکس کر پھراک کینزِ شاہ سے در مار گرپڑی

پیادوں نے برصے جنگ کانقشہ برل دیا۔ سب کی نظرسے وقعتِ اسوار گر بڑی

اوصاف کی کسوئی پر کتے ہیں شخص کو بنبی رعونتوں کی تو دستار گریڑی نیج كينبت بيستون فنرروصفي

0

نه کر منتِ نا خدا چھوڑ دے سفینہ بہ نام حب الچوڑ دے

تئیے۔ راہوں میں کوتی فنیا چوردے جنگ کا نما ہوانقش پاچھوڑدے

ر جمت سے اس کی نمایوس ہو م اکٹاکر نہ دستِ دی اچھوڑدیے اکٹاکر نہ دستِ دی اچھوڑدیے

امتحاں حوصلوں کا جومقھود ہو رکھ کے آبھی کے آگے دیا چیوڑوںے

۴/م

نښت په ښون مزروصنی که امتحان صبرورون قتل ټموکئ د شت بلایس آپءب فتل ټوکئ

مېر دمه و بخوم کو گېټاد پاکپ آنۍ جو طلمتوں میں نسیافت ل پری

ہم مصلحت سناس بجالائے ابنا سر اپنی بغاد توں بہ اُنافت ل ہوگئی

نِت کی کارفض زیرگی گل کاارتعاش صحن جمین میں آکے صرب افتل ہوگئی

ران وادبوں ہیں اب بہیں آسیب کاگزر مدت ہوی کہ کومے ندافتت ل ہوگئی

اک دلخراش جینے سنی رات کومنسرر شوہرکے باتھوں ماہ لقاقت ہوگئ فنہ لنبت بے سنون مزروصفی

0

گردشوں میں ایاغ کی صورت ہم ہیں روسٹ جراغ کی معورت

تازه کاری پرمیرے زخموں کی اندرونے ہیں باغ کی صورت

میں کہ شاہیں صفت بلندی بر تم بھید کتے ہو زاغ کی صورت

سرخ چہرے یہان کے کالا تیل درخے لالہ یہ داغ کی صورت ننم دِل ہے مبراکہ کوئی فلندر منہ پوچھیئے سجتی ہے روز محصٰ لِ اندر منہ پوچھیئے

0

منظر ہیں کننے انکھ کے اندر نہ پو چھیئے انکھیں میری ہیں کئی تو نگر نہ پو چھیئے

محرومبول سے تھا میرارٹ نتر تمام عمشر آدارہ گرد کیوں ہوا در در ننہ پوسچھیتے

اس کا ہی ذکراس کی ہی قامت کا تذکرہ اک بات بھی مزاج سے ہٹ کرمنہ پوجھیئے نبخہ لنبت بيستون مزرضني

آپ پروت ربان ہوکررہ کی زندگی دھن وان ہوکررہ گئی

وه نظــرابخان ہوکرره گئی باعثِ بیجان ہو کر رہ گئی

در مبردر کا خاک کا اعجاز تھا آوار گی عروب ان ہوکر رہ گئی رسبت بے ستون مزروسنی

بت نزاشے اتنے تری یا دیں دُھر تی دبواستان ہوکر رہ گئی

کا غذی تحدر میشاہی جہڑسے قائل کا دئے رمان ہوکر رہ گئی

نفاکر شمه عِشق آدم زاد کا مَبل بری اِنسان ہوکررہ گئی

کرب بیں ڈوبی ہوئی منی فترر میب کا دلوان ہوکر رہ گئی ن

رئبت بيسنون صروصنى ر رائج الوقت نصابوں می طرح ہمہیں بانھوں میں تنابوں می طرح پاس بیٹھا توسمت ررسا لگا دورسے تھا جونسرا بوں کی طرح دیجھ کراس کو گاں ہوتاہے کبھی آنکھوں ہیں تھاخوا بوں کی طرح تیزنظر*ی تری' انداز منظر کومیرے* تار **لی**تی ہیں عصت ابوں کی طرح ایک اصاکیس زمای مساخصهاب در به در حن انه خرا بون می طرح راه میں بھیر تھی جہروں کی فنرکہ ہمہ افتنہ م گلابوں کی طرح ذہ

ينبت بيستون منروصني

کعبہ ہو کہیں کوئی بت خانہ نظر آئے ہمشخص یہاں ترا دبوانہ نظر آئے

 $\bigcirc$ 

نا قوس و اذال بھی ہیں اِک نعرہ مستانہ کھ شنخ و بر مہن میں یارانہ نظر آشے

ہر جرعہ مئے ہی ہے اک حلوہ جانانہ بی لینا جب ال پر بھی مئے خابہ نظرائے

کہتی ہے جے دنیا دلوانوں کی بستی ہے ہر شخص وہاں کا تو منسر زانہ نظر آئے

لہے یں ضبر روسنی شیرینی اگر ہوتو ہر کی مخیفت بھی انسانہ نظرائے هُنْه

# تنبتِ لج سنون فزروسفی

ص قہقبے کانوں میں بلتی بالبان بیر ہمیثہ مٹ کرانے والباں

یہ ہمتیہ ہے کرائے والیاں بیر مٹک کرراہ چلنے والیاں ہر ف رم ہر وار کرنے والیاں

ہر ف م پر وار کرنے والیاں رقص میں لہرانے ہا تھوں پر گا ں جیسے سیوں سے لدی ہوں ڈالیاں

آگ بھڑ کا ناہی جن کا کام ہے توپ کی بن دوق کی یہ نالیاں

واه واه کا شور نفسا ہرسو فنرر صرف شاع کو ملی ہیں تمالیاں -

بنبت بے ستون فنرروسنی رہِ طلب میں کہاں آگہی نے ساتھ دبا جنونِ عشق کی دیوانگی نے سَاتھ دبا بیماغ بھر گئے آندھی کی زدیں جوآئے جسراغ نوکر کی تابیندگی نے سائڈ دیا ہجب طرح نے ایا امنی ان پیاسوں کا لبِ فرات بیر بھی تشنگی نے ساتھ دیا روحیات میں نفارہنما بھی رہبر بھی روعدم میں بھی حُربِ نبی نے ساتھ دیا برہنگی بیں تھا خاکئے لی لبانسس میسرا پلاجو خاکئے بیں تو خاکمئے ہی نسا قد دیا طلسم ہوکس رہا تھا جہاں کا ہرمنظے ہم اہنِ طسر**ت** کا تو سادگی نے ساتھ دہا

نارا بیون پراینی کوئی لب کش اندی الله طفیانیون کاربت بهر مکھ فساندند نفا

اک آب گم ثرہ کا تعتور لئے ہوئے صحا بہ صحار دوشِ فضا بہ صحار دوشِ فضا بہ روانہ تھا

یا گل ہوا کی زدیں ہوں اب جمومتا ہوا او ما جو شاخ سے توسفر والہا منہ تقسیا ينبت بيك تون مزروسفي

میں سبائی جائے میان کودی خب مربد کا بھی مزاج بڑا عاشف انہ تھا

سیراب کرکے جسم کی لذت سے دان بھر غات ہواوہ جسے کھنڈر کا خسندانہ تھا

اک کشہ کس ناؤسالک اپنے آپ سے کب خود سے بھی سلوک میرادوستانہ تھا

۔ آہن مزاج جبم کے اعضا تھے سب ضرد میرا وجود آگ سے ہرگز جب لانہ تھا ن ىنىت يەستون ھرروسىقى

0

سارا بدن ہے جھنی سوچ نت ترین کر چبھنی سوچ

صحران کرباتی کوپ

ذره ذره بکھ ری سوچ

سيپ سمن در گېری سوچ ماحل ساحل کېمپري سوجي

ماحل ساحل تہری سوج البھی بن کر اُکھی سوج بادل بن کر برسی سوج

41

## بِنبتِ بِيستون مزروسفي

سوچ رہا ہے کب سے وہ بزداں کی ہے لمبی سوچ

نسيم شي اورتن بهائ سورج بن كر أبهرى سوج

سوچ کا دریا انداہے ہر سو دیکھو بکھے ری سوچ

کرن کرن بیں رقص ان ہے سورج کی ہراجلی سوہ

رون و بر و و دصن رجھنے کی کب نیب رر میں مجھی سو مور ک تو بھی سور کِ ينبت بيستون فزروسني

0

سلوم بن جھیں خوت ہو سالنوں یں بسی خوت ہو

کونڑ سے دھلی فوشبو بیپ میں ڈھلی نوکشبو

ہرروز نیا پیپ کر ہر روز نئی خوشبو

گھے سارا جہکٹا ہے آنگن بیں آگ نوٹبو

ینبتِ بےسنون مزدوصیٰ مبم ہوسگئے اکن م

سم ہوگئے اکنے ردہ پہلو سے جب کی خوک بو بچفری تقی جو مرت سے رہے ہیں بلی خوٹ بو

تقی بَسَن کی کل کک ده اَج بنی **خو**ستبو

دیوانه ہوا باگل غائب ہو ہوگ خوشبو کموڑ ان ہے صندل ہو

کیوڈ ا ہو کے صندل ہو سب بیں ہے دہی خوکتبو وہ جا بھی عیکے لیکن تا دیر رہی خوکتبو ينبت يبستون مزروصفى

تاج واجنت سے آتی ہے وہی نوستبو

لاذم ہے پرکھ اُس کی اچھی کہ بڑی خوشبو

تخلیق کی رگ رگ میں خالق کی رچی خونشبو

بہجانو ضترر صاحب ائتی ہے کوئی خوسٹبو بِنبتِ بِستون فروقنی

برندے ڈھوٹدتے پھرتے ہیں اپنے آشانے درختوں کو بربہت کردیاہے پھر، کوانے

0

بہت دشوارہے اِس شہر ہی توسائس لینا فضا ہیں زہر انگلتے جارہے ہیں کارخانے

کوئی دستک بھی اب دنیا نہیں ہے گھر بیرا کر کسی سے دل بھی آ مادہ نہیں ملنے ملانے

ہجوم یاس میں جب فاک بیر سرکھ کے دوتا ہوں کوئی بیتِ خمیدہ لے کے انجا تا ہے سمجھانے

ضرروسی ملاہے کرب ہجرت کا تو ورتے ہیں کہاں نے جائے گئی یہ بے گھری آخر خس ا جائے گئی کہا کہاں ہے گئی کا تو میں ا

ينبت ب ستون مردوسني

0

سب گھوم بھرے آسے ہیں عراق کیا کریں ملما نہیں ہے اب کہیں تریاق کیا کریں

کمات عشرتوں کے ہوئے شاق کیا کری آئے نہ وصل راس توعشاق کیا کری

لاستیں مجلتا خون دھماکوں کے درمیاں کشیمر بن چکا ہے اب عسراق کما کریں

#### ينبت يهستون عزدهمنى

یہ ہجر توں کا کرب توسدبوں سے ساتھ ہے ہونما نہیں ہے قرض یہ بے باق کیا کرمی

ا تعیس تین شاہراہ پہ جلتے ہوئے چراغ دِل تھا تہماری دید کامٹ ٹاق کیا کری

سب چیدہ جیرہ بھرے ہوئے وافغات ہیں یجھا کتابِ زمیت کے اوراق کیا کریں

مورمن توکوئی چاہئے سیدان کے لئے فرزندِ نا خلف کو بھلاع کاق کیبا کرمی

ہروصف ہوگیا ہے ہیں میں نہاں منسرتہ گم ہیں ہماری ذات میں آف اق کیا کریں

چن میں چل کے نظر جاتی ہے بھٹک دیکھو ہنسی گلوں کی مذکلیوں کی تم چٹک دیکھو

نہمارے عُش نے بخش ہے بہر کیسک دیکھو خلشہ دِل میں کرنٹ نر کی ہے کھٹک دیکھوں

تمہارے جیم کے بیرخوش نمیا الالی خم نہاں سے اِن میں کسی تینغ کی لیکک دیکھو

### بِنبتِ بے سنوں صرر دصنی

حیاتِ تیره اُجالوں کے ساتھ ہوجیے جین شب پر ہے تاروں کی یوں جیک دیجو

تام عمر مہکت ریا بدن اسس کا گلوں میں جند ہی لمحوں کی ہے مہمک دیکھو

بہت بنھال کے شتی کو اپنی جلنا ہے عجب طرح کی ہواؤں ہیں ہے سنک دیکھو

سلونے روپ میں جذب وکٹش کا پوالم ہے تمکنت میں ملاحت کا بھی کمک دیکھو

شِکست خوردہ وہ شکرہے پھر مقابل میں کماں کہاں سے ملی ہے اسے کمک دیکھو

زگاہ بیریک ہوتی ہیں آسے دیکھے ہر ہر کے ضرر اُس کی اِک جھلک دیکھو انڈ يبت بهستون فنردصفي

0

خواب انکھوں میں ہارے تو بہت اچھے میں اسماں پر بیرت ارہے تو بہت انچھے میں

را کھ کی ہمہیں شرارے نوبہت انچے ہیں ہم بہرِ حال کنوارے تو بہت انچھے ہیں

عار منی ہی سے خرارے تو یہت اچھے ہیں گرم بانی سے غرارے تو یہت اچھے ہیں

آپ کی ایک نظرنے ہیں بربادکیا عاشقی میں یہ خمارے توبہت اچھے ہیں

دور کے ڈھول مہمانے کی کماوت کی طرح دیکھنے میں یہ نظارے توہمت اچھے ہیں انڈ ىنېت بەسنۇن ھىزدۇسىنى

ص شاہرا ہوں پبر طرح دار بہت اچھے ہیں رونق اف روزئ بازار بہت اچھے ہیں

سرمعف ل کے سردار بہت اچھے ہیں عارض ولب کے برستار بہت اچھے ہیں

رعب شاہی کے سب آٹاد سبت اچھے ہیں بہ کھن ڈر ہو سے بھی مسار سبت اچھے ہیں

ننبر سے قلب میں میناد بہنا جھے ہیں حب راہاد کے معاربہت اجھے میں

گو بنی کرتے تھے جہاں بیاروفا کے نغمے اب بھی وہ واڈی وہ کہسار بہت اچھے ہیں

ان پر میمنکارتے ناگوں کا گال ہو ماسے
تا محمر سیسوئے خم دار بہن اجھے میں
جارمیناد سا2 عاتبارہ می الرکونکوناہ

#### ينبت بيستون فردوسنى

دیجه کر ان کو کروحدونن کے بزدال یرفدرت کے بیرشاہ کا ربہت اچھے ہیں

کل فشانی کی میری واه مین زحمت نه کری ایمبه با ہوں یہی خار بہت البھے میں

لب وعارض خم ابرو ت گیبوکی این سب میرے قتل سے ہتھیار بہت اچھے میں

ر اللهن نظار کی ہے مفت مسافر کے لئے صف برصف راہ میں اشجار بہت الجھے ہیں

خودکشی دستے ہیں اِک فردسے ہوشحفی بم باتھ میں اس کے صنب رر باربہت اچھے ہیں

ہیں کیا کام کسی عیش وطرب سے وصفی ہم کہ اف ردہ وغنخوار بہت اچھے ہیں ننم

ينبت بيستون فنروصفي ک عہد و بیمانِ دفا سے بیر مکرتی عورتیں رہزہ رہزہ دِل کے صحب این بکھرتی عورتیں کار حنک نوں' دفروں بیں کام کرتی فورتیں بڑھ کے مردوں سے دِ کھا دِیتی بیں مجمری فورتیں قینچہوں سے بھول کاغذ کے کترتی ورتیں غوطہ خوروں کی طرح دل میں انرتی ورتیں

صبح سے ماشام تخیس ویراں جزیرے کی طرح اِک سمن ربن کمیش شب کو بنچھرتی عورتیں

لمس قربت سے دمکتی ماہ تابی زنگین سنگ مرمر کی کوئی مورت بچھ بی ٹورنیں

مخنلف رنگوَن کی وسفی مجھلیاں ہوں ہوت ہیں بن سنور کر شنا ہرا ہوں پر سیر بھرتی فورنیں

 $\bigcirc$ 

خلوس بیبار وفا بچھ ہنیں زمانے میں بہ جُز فرمیب ودغا بچھ ہنیں زمانے میں

فَقِيرِ نَهِ مِهِ بِهِ بَاقِي مِدْ قَامِني الحاجات عَبَا ' قب اوعصا كِهِ بَنِين زمانے بين

ىنە كوئى تىكى تىم كى ئەكۇنى كوھ ندا ئىشىرۇ جود دىسىخا ئىچھەنىيى زمانے مىي

#### ينبت بےمتون نزدوسنی

دِلوں بیں گرمی الفت ہذا نکھیں آنسو سوائے مکرو رہا کچھ بنیں زمانے بیں

شبیر سے شاخ کا زنستہ نہ بھول نہ بیت چلی ہے کیسی ہوا کچھ نبیں زمانے یں

عجب عزورہے زہنوں میں ذات کا اپنے منعام شاہ وگدا مجھ نہیں زمانے یس

نہیں تفیب کسی کو بھی کمخہ فرنست سیے کون کیبا بہت انچھے نہیں زمانے ہیں

خیاں وٹ کہ ہیں روش جراغ ہیں <sup>لیکن</sup> اجالا ان سے ذرا مجھے ہنیں زمانے ہیں

ہر ایک شئے کا ضرر ہم نے ذاکقہ چکھا سمسی بھی شئے میں مزہ کچھ نہیں اوا نے ہی نے

بنبت بيستون فزروسفي ک ہی آگہ ہے دہی ہوئی اطراف میرے جھے جلتا ہوا کیوں چھوڑگئے اسلاف مبرے میں گھر گھرے سندر کا صدف میں بینہاں منکشف ہوں سکے لوگوں یہ اوصاف میرے گرد آبودہ ہے ماحول ہے دھن رلا باہوا باوجود اِس کے تھے کردار توشفاف میرے میرے الٹر کا یہ کسا کمم ہے جھے پر تو بہ کرتا ہوں توموتے ہیں گناہ معاف میرے ہر گھڑی بوجھے سے احساں کے دبار ہتاہے بھولتا ہی نہیں دہ شخص نوالطاف بیرے سبت خاص میں رکھتا ہوں غزل سے ہی فزر ہیں ببند مدہ سنخن میں سبھی اسناف میرے : ينبت بيستون مزروسفي

سبرانلاک کوراکٹ بناطب ارہ بنا گردیراہ آج تو مریخ ساسیارہ بنا

ہو گئے تا بہ افق کتے شرارے رفضال الدہ ٹوٹا تو دہکتا ہوا انگارہ بن

# بنبت بهستون مزروسفى

اک تری دیدترے بیکر سیس کاخبال وجرتسکین نظر نس یہی نظی ادہ بن

وہی تخلیق ہے اب سرمہ ارباب نظر میں توفن بارہ بنا تپ سے افکاری بھٹی ہیں جوفن بارہ بنا

آج اُس شہر کو نفرت کا جہنم نہ بناؤ پیار اُلفت کا جہاں بھر میں جو گہوارہ بنا

دے سزا بھی جھے اب جرم خموشی کی عجیب مجھنے کر کھال میری اُس کا تونفٹ ارہ بنا

اہلِ من ہو گئے قائل میری حکمت کے منرد باپی مہرا ہوا بل بھریس جو فو ارہ بت كنبت بيستون منروصفي

زوال شب میں جو تھیلے بہر کا حقہ ہے بہ رات عمر کی مسافت سفر کا حقہ سے

به غور د مکید ذرا کون ہے تھے۔ را کھوٹا ہے حسن شئے میں بامیری نظر کا حصہ ہے

### ىنېت بەستۈن ھزروسنى

چىك دمك يىرچىكاچونىد تاج شابى ئى سېمەرى شابى بالعل وگېر كاحقىسىم

نمام دِن کی تھ کاوٹ کے بعد بوا احساس جہاں میں رتبا ہوں فردوس کھر کاحقہ ہے

حباب موج کا کیاسطے سے گزرتے ہیں سمن دروں کا یہ چکر تھبنور کا حقہ ہے

جھے ملا ہے ہو عرفانِ آگہی کا مشور میرے حضور کے دہلیزو در کا حصہ ہے

ملی جو دا دِ سخن بزم میں صنبرر وصفیٰ یہ واہ واہ تو خونِ حبار کا حصہ سمع بنبت بيستون مردوستى

ر

برسودا ندرسودا

مبیح دنیا کے بھی عیش وطرب کھاٹ لگے صحبتِ خاک نشیناں کی اگر حال سکتے

نٹ پیر جمنا ہے میں شام ہے اک میلہ سا ایک جمگھ نے ساحییناؤں کاہر گھاٹ سکے

درو دلواد کی صحرا میں فنرورت کیا ہے بے سنوں گھر میں کوئی چھٹ نہوئی نام لگے

### ينبت بيستون مزدوسفى

خِم ابروی لیک کا کوئی ٹانی ہی نہیں نیر و نلوار و نفنگ سب ہیں سر باف لکے

سارے عالم کے لئے امن کا پیغام ہے ہہ ترجانِ امن کی اسوک میں لاٹ سکے

پھر بھی جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی وہ شہنشاہ سے آفاق بیں سمراف لگے

جتنا ممکن ہوزباں نرم ملائم سے کھئے زخم بھرتا ہی نہیں اس کی اگر کا ف سکے

پیچ سب طرہ دستارے کھل جایت گے میری زرتار قبایس جو اگر ماٹ لیگے

یوں زمیں آسماں گردیش میں ازل سے ہیں مزر جیسے جبئ کے جلا کرنے ہیں دویاٹ سکے ہنڈ

ينبت بيستون مزدصفي آگ ہی آگ ہے اور دھول زندگی بن گئی آج آنش فشاں زندگی صف آرا ہے خود آج میے بے خِلافِ تقی رفین سف ر راز داں نہ ندگی آبِ ساکت کی مانند خامونش مہوں بیے بھبنور کی طرح سسر گراں زندگی ہم سرا بوں سے سبراب ہونے رہے بن گئی جیسے اندھ کنواں زندگی جام سفراط ہیں کیس ترباق تھیا نوش کر نے ہوئی جاوداں زندگی م خموشی سکا افسوں جو لو اماضسریہ ہوگئی وقف زورِ سیاں زیدگی

0

ہم سفرتم ہومعظہ بہ فضاتم سے ہے زندگی تم ہے جینے کا مزہ تم سے ہے ساعتِ قربِ بگیں ماسلِ مدعیشِ جیات المح لمحہ یہاں اصالبِ بقاتم سے ہے

رنگ اور نور سے معمور ہوا ہے عگالم رنگ اور نور کی عالم ہیں صنبیاتم سے ہے

تم ہنیں ہوتو ہراک شئے بی تمی سی کھے ہے تم مقابل ہوتو اک کطف نیا تم سے ہے

بے ضرو بادو بدیے جارہ منروص فی ہے غلط الزام نہ دو دیکھو خفاتم سے ہے ج ينبت بيستون حزروسفى

 $\bigcirc$ 

اک سنگ انراش کو در بن بن دیا اک چوب خشک تھا اسے پلن بن دیا ناممکنات زمیت کو ممکن بن دیا نراکرم که رات کو بھی دِن بن دیا

14

# ينبتِ بيستون منروه في

معلوں کی شاہ زاری کو جوگن بنادیا جیسا بھی جس کو جامامن وعن بنا دیا

ظاہریں دونوں ابھوں کی بیناتی جیس لی باطن میں دِل ور ماغ کوروشن بنا دیا

مین و جال جزیب شریددی کوف کر خون و کا اس کے جسم کو محن رن بنا دیا

جھیکی بلک نو دیکھتے دہنیا برل گئی مسکن کو تقوری دہر بیس مدمن بنادیا

یہ دستِ کوزہ گرکاکرشمہ تھا اسے منسرہ مئی کورکھ کے چاک بیر برتن بینا دیا ن ز بین تفوری ملی آسمان تفور اسک کشاده کرمه سکے ہم جہان تھوڑ اسک

نبوت تینکوں کو دینا پراجسارت کا لیا تھا برق نے کل امتحان تقور ا سکا

قریب اتنے ہوئے جیسے بچول سے **وسنو** ریا پنر فاصلہ مجیمہ در سیان تھوڑا سکا

نشانہ تئی رکا ہرگز خطا نہ ہو تا تھا جھ کا سے چیوڑتے ہم جو کمان تھوڑا سا

میرے جنوں سے تقی قائم فضامجت کی وگریہ تھاوہ صررت برگان تھوڑا سا ىنېت بەستۈن مىزردسىنى

قیامت خیز برنگامے ہیں پنہاں مبرے شعروں ہیں ترایتی بحلیاں رہتی ہیں دفعاب میرے شعروں ہیں

غالب وسب ل كاكوبا إك دستال كھل كيا فكرودانش كے كئى دھارہے ہيں پنہاں مرے نفرون ي

تصور میں تمنیز فوعکس انکھوں ہیں نہر ارابیے تہیں ہودل میں انکھوں ہیں غز لخواں برے شرو میں

بیرکربِ اندروں الفاظ بیں جب دھل کے نکلے گا دھنگ رنگوں کی ہوگ اِک نمایاں میر پے شغروں یں

وہ حبم نازہی سرایہ داربیاروالفت ہے موادتیا ہے اکثر ایک طوفاں بیرے سنعروں ہیں

بلندی اسا نوں کی تخیل میں ہوئیے وصفی تفکر بھی ہے صدلوں کا پرانشاں میر مے شووں ہیں دیگر بھی ہے صدلوں کا پرانشاں میر مے شووں ہیں بِنبنِ بِستون منردوسفي

بین کی اگرآنکھ میں ہوروزنِ زنداں آمے گانظر روز ہمیں صحنِ کلتاں

ہے کام فراست سے اگر مفرتِ اِنساں تاریخ کا بن سکناہے اِک بابِ درخشاں

می بھتے ہوئے ہونٹوں بہان ہونٹوں کا نفور میں کھتے ہوئے شانوں بیرکوئی دستِ مہرباں او راک آگ دیکنی ہے میرے جیم کے اندر سانسوں میں شرارے سے دیا کرتے ہیں دفقال

جب ساتھ وہ رہتے ہیں تو ہو تا ہنیں احساں تنہائی بیں تو زئیت نظر آنی ہے ویراں

دوری کے کڑنے کوسوں کوفریت میں بدل دیے آتے ہیں بہت یا دوہ اب اٹمے شب ہجراں

پارب برہیری آخری خوامش ہے دعا ہے خفری ہی کا سابیر ہومیسری فبر کا پٹرساں

سے طرف کمی میں جو منرر آئے مقابل ہیرا بیں دکن کا ہوں وہ ہیں تعلِ برخشاں ينبت بے سنون مزروصفی

0

ایک بے گناہ کے ساتھ توسنگساریں بھی تھا مظلوم کے قبیلے کا سردار میں بھی تھا

بیٹھا ہوا تو کھا کے کوئی خاریں بھی تھا غضتے ہیں جیسے برہنہ تلوار میں بھی تھا

منفور کی طرح سے سردار میں بھی تھا سراس کی ندر کرنے کو تیار بیں بھی تھا

یہ اور بات ہے کہ زباں بن کفی میری ظلم و سے اس سے توبی زار بی بھی تھا سو

#### ينبت بيستون ضرروسفي

ہرسمت اِک ہجوم عقب آمد کا منتظہ ر لاکھوں میں ایک تثنیم دیبار میں بھی تھا

مجنوں کبھی تھا اور میں ف ریاد تھا کبھی ہر روپ میں بردے بیراداکا رہی بھی تھا

بھیلارہے تھے لوگ تو نفرت کے زہر کو سرتا ہوا خلوص کا ہر جاریس بھی تھا

المجربهي نفأ نياسيسرا الفاظ بهي سنط اكبيوس مسدى كا قلم كاربين بهي نفسا

وه منحون تقااپنے ہراک قول سے فنٹرد اپنے کہے ہر صادق الافٹرار میں بھی تھا ۔

ينبت بے سنون منردوسفی کعبہ دل بتاں نے جین لیا نگر کا مِنسراں نے جین لیا ھاصلِ ذندگی تقے حیث آننو داس مہر باں نے چیس کیا لطف جو**خا**موثی میں تھا میری شور آہ وفغاں نے چیبن لیا مجھ سے مبرے وجود کو اخر اکٹ غم ناگہاںنے چین لیا اب منہ وہ حوصلہ منہ عزم جواں سب عِمْ رفتگاں نے جھین لیا ابک قطرہ تھا ہیں صنب رزمجکو وسعتِ بیکراں نے چھین کیا .

ينبت بے سنون صرروصفی ہم دست و گریباں ہوسانل سے دہے ہیں آمجھے ہوئے ہر لمحہ دلائل سے دہے ، یں سطے کے خاموش حبابوں کے روابط سربھورتی موج لب ساحل سے رہے ہیں ما ہیں توعطا کردیں حیاتِ ابدی بھی تجھنے کو مگرلوگ بیر فائِل سے رہے ہیں رگ رگ میں رواں فون کے قطروں کے مراسم سینے ہیں دصرکتے ہوہے اِک دل سے رہے ہیں خبخ تو بھی بیت سے ہم نے بنیں گھونیا ہم برسر بیکار مفایل سے رہے ہیں باطن میں صرر حس کے خالق سے مجبت ظاہر میں حینوں بیر ہم ماتل سے رہے ہیں

9

ينبت بيستون مزروسفي

0

ہر بات ساعت بیرگراں بول رہاہے اندلیثہ ہے کئے کا زباں بول رہا ہے

ہے عالم ہُوسٹورسگاں بول دہاہے حرت ہے خوشی کا جہاں بول رہاہے

# ينبت بےستون صرروصفی

خاموش بېرىبىل كوئى شكوه نى شكايت برزخم بېرانداز دېال بول را سېم

م مہنا تھا جے اس نے توجب سادھ رکھی ہے یہ بیچ میں کیوں ابن فلاں بول رہا ہے

اسے صاحبِ محفل تری محفل کا سب احوال محفل سے جراغوں کا دھواں بول رہاہیے

ہے ہربدلب شہریں ہرشخص بریشاں اک جمع شوریدہ سراں بول رہاہے

آخر کو مزروسی یعیس ہوگیا خاموش مے شورشِ اوبام گاں بول ریاسہے ج ينبت بيسنون فردون

بچھڑ کے بچھ سے تری انجن کوترسے گا کھر نکل کے صدف سے سُخن کوترسے گا

ہر ں ہے۔ دہمنی آگ بہر کھ دے وجود کو اپنے رہاں تن ہی تو کیا موت تن کوترسے گا

پلٹ کے دیکھوں تو پتھر کابن کے رہ جا ڈن میرا برن بھی خود آپنے بدن کونزے گا مورا

### ينبت بے متون فرروصنی

غروب ہوگیا سورج تو ظلتِ شب یں جو راہ میں ہے مسافر کرن کو ترسے گا

رہائی باکے تفس سے بھی دیجمنا وحشی بیرفتیدوبندی چیمتی گھٹن کونٹرسے گا

عناب ظلِ اللی کے بعد رہ زادہ تخت و تاج کے غم میں وطن کو ترسے گا

نیکل کے محلوں سے گوتم کی طرح جنگلوں یں سجا کے تن کوبھی وہ بیب رہن کونٹر سے گا

تراب ہے دِل بیں اگر عِشق کی فرر وَ صَفی مارا دِل بھی تجھی مل دمن کو نرسے گا ہوں۔

ينبت بيسنون فزروسني

 $\bigcirc$ 

برواز جب پروں یں سمٹ جائیگی میاں منزل قربیب آ سے پیٹ جائیگی میاں

سکھے ہوتے پہاس کے تو افسوس ہے فضول تخریر ہے سلبوکی مف جائے گی میاں

ا المار كه رب بين كراب تفورى ديريس يرتب رگى حيات كى جيث جائد كى ميان یوں مکے میں بغاوتیں طرصتی گئی اگر برسلطنت بھی دیجینا بٹ جائے گی میاں

ہرگز کروں ظلم کہ مطلوم کی اکسے آہ نکلی تو جیاتی عرش کی پیمٹ جائے گی میاں

بدلی کی چھاؤں پر رنہ کرواِس طرح سے ناز پل بھر ہیں سرسے آپ سے مہا سگی میاں

جب جاندنی زمین ببرانزے کی رات کو دیکھے گی اُس کو اور لیف جانے گی میاں

ہے۔ مصروف ہے طواف میں تنتی ابھی فنرر نب دیکھنا میرگل سے جبط جائے گی میاں نب دیکھنا میرگل سے جبط جائے گی میاں ينبت بيستون منردوهني

0

جاده شب کامقدر ہے۔یاہ سامنے ایک سمندر ہے۔یاہ

كرة ارص كالمحور بيرسياه خالقِ وفنت كا دفتر بيرسياه

بن عیادی نطرت ہے۔ در کعبہ بیر مجی چادر ہے۔

پھردی کے سیامی ہرسمت ہراک آفاق کامنظر ہے کسیاہ

کی گناہوں کی سنراہے وسفی تن برن باہر واندرہے سیاہ سنن

## ينبت يبستون مزروسفى

0

گھٹی گھٹی سی عجب ہے فضا قریب آو کے موجود کی ہے اِسی بین بعث اقریب آو کے مہوم یاسس مخالف ہوا قریب آو کے بیر کرب ہجر بھی ہے اِک بلا قریب آو کے بیر کرب ہجر بھی ہے اِک بلا قریب آو

یهی ہے دشک کے قابل ادا قریب آو بھیر کر ذرا زلفِ رسا قریب آؤ

سِمْ فَ جِكَاسِهِ ہِرَاكَ فَاصِلَهِ قَرْبِ اَوْ بِمِراغ الْمِرْسِ بِهِي بِحُسَا قريب اَوْ بِهِمَانِ الْمِرْسِ نبتِ بے سنون ضررو صفی

جگائے فتنہ کشرم وحیا قریب آف اُکھا کے پردہ کرو رِیا قریب آو قدم فدم بہہے قتلِ نوا قریب آور نہیں ہے اب کوئی نغمہ سرا قریب آور ہوسے بیاس بھاتی ہے ملک کی سرحد بھر اس سے کرناہے جہدوفاقریب آؤ ہے کرب ہجرسے ہراک عضو ٹھھال میرا مزید رحم کی ہے التجا قربیب آف آٹھاکے ہاتھ ذراہاتھ ہیں تھا دو میرے سمجھائی دے گا کوئی راستہ قریب اُؤ ہرایک چہرے بپرچیرہ لگاہوا ہے فنرلہ قدم قدم ہے فریب ودعنًا قریب آؤ

1-2

ينبت بيستون عزروسفي

وسل کی وہ سائیس وہ رت جگا آنکھوں ہیں ہے
کیف دستی کے نظاروں کا مزہ آنکھوں ہیں ہے

وہ مقابل سے سلسل جھا بکتیا آنکھوں ہیں ہے راک تمکاری کی طرح سے تاکنا آنکھوں ہیں ہے

ذہن ودِل میں جیسے کوئی فلم ہوجی لتی ہوئ ہوبہو گزرا ہوا ہر حادثہ آنکھوں میں ہے

ول کرانکھوں میں انکھیں دیکھنا ہوگا ہہبی سے غلط بہ بات کوئی دوسرا انکھوں ہیں ہے

راز اِنْ آبکھوں کی ویرانی کا کھلنا ہی بنیں رقص کر نا اِک سِنرا خواسل آبکھوں ہیں ہے

صبح کو نظری ملانے سے وہ کترانے ہیں کبوں؟ کوئی منظر جیسے اب بھی دات کا آ بھوں بی<del>ں ہے</del> ۱۰۹

### ينبت بے ستون مزروسفی

لہلہانے تھیت اور تھیتوں میں گاتی عور نیب گاؤں کا وہ خوب صورت لاستہ آنکھوں میں ہے

ہیکیاں لینی ہوتی انکھوں نے سب کچھ کہد دیا دل کی بربادی کا سارا اجراآ نکھوں میں ہے

راحتیں بیرب کی یہ روح کی بے جینیاں قہر برسانا ہوس کااک نشہ آنکھوں ہے ہے

م ان بھیا بکے وادبوں بررفض کرتی ہیں گرمیں جن سے چیٹے میں جواہر لوتھ ا آنکھوں بی<del>ں ہے</del>

بیب ائبراظہار کی سب ہیں کرت مرسازیاں عابری منت ساجت التجا ال نکھوں ہیں ہے

دِل کے آئینے ہیں وصفی عکس گزرے وقت کا آنے جاتے منظروں کا سلسلہ اُنکھوں ہیں ہے اُنہ ا

#### ينېت بےستون فرد**وس**نی ص

چروں کو بڑھ رہا ہوں کتابوں سے نیکل کر محصور خیالوں میں ہوں خوالوں سے نیکل کر

آئے ہیں سرعام جحابوں سے نکل کر عرباں ہیں خدوخال نفابوں سے نکل کر

ہے یا د مجھے خوت سے وہ اُن کا راہنا!! جب برق چکتی تھی سحابوں سے زیکل کر

جب ٹوٹ گیا ربط تو خیموں کا مفترر آوارہ فضایں ہیں طن بوں سے نیکل کر

اب جنگ کے شعلے تو چیلے آئے تھوں تکئ توبوں کے دہانوں سے دبابوں سے 'پکل کر

ہروفنت رہے قبری تنہائی کا احساس جاناہے صرت شور سے لکل کر منی ينبت بيستون منروفيقى

 $\bigcirc$ 

جرهٔ شب بین کوئی پیسکر لگا رات بهرخورن بدر کاب تر لگا

ائم ومہتاب بب روش ہوتے عرش پر آترا ہوا ن کر سگا وہ ا رنبت بيستون خردوهني

ابر کے اندر سفٹ سر کرنا ہوا چہرہ گھونگٹ میں میرانور سگا اشک کا قطرہ نہماری آنکھ سے جب بھی ٹیپکا ہے جھے گوہرلگا رف لیا ہو جیسے طوطے نے سبق اوں برہمن کا جھے منت رکھا۔ دبدنی ہے ابنخیل کی آران شعر بیں جب قلفیے کا بر لگا سر حمن تفانظروں میں بیری ایے فنرلہ خوب صورت مجھ کو ہرمنظر لگا

11-

ىنىت بەستۈن ھىزدىشىنى ك

جنگل بین اک بہاڑ بہ تنہا شجر ہوں بین مبلوں سے نظر آنا ہوں اونچا شجر ہوں بیں

دتیا ہوں سابیرا ور میں جلتا ہوں دھوپ ہیں صحرائے بے کراں کا اکب لا شجر ہوں ہیں

صحراکی نیش سے جھے ملتی ہے رطوبت ہے آب دشت میں مخطر پیاسا ننج ہوں میں

جوبال جھولے گاؤں کی گوری کے ند کرے رونق ہے جس سے گاؤں کی ابساننج ہوں ہیں

ملنی ہے میرے سائے سے لوگوں کواک مٹھاس کہنے کو بنیم کا لؤ کسیلا شنجر ہموں میں

ہرشاخ دیکھویں گئی تلوار ایمے ضرر بین جورئ زرد آندھی کا مارا شحر ہوں میں بات جورئ زرد آندھی کا ينبت بيستون فزرومني

 $\bigcirc$ 

کڑے راستوں کو تنبہ م بدلب طے کرو کے ساغریں بنتِ عنب طئے کرو

يوں مقامات اذ كاررب طيخ كرو إمتحان جان نشارى شاہِ عرب طيخ كرو

## ينبت بيستون فردهنى

جِن لِمحوں میں افضی سے قوسین کئے تم بیمبرنہ ہں، یوں جو راہ طلب طئے کرنہ

لے کے بیٹھر تو ہا تھوں میں آئے ہو تم بیٹھراؤ کرنے سے پہلے سب طئے کرد

مَاد نے ہیں سُرک پرٹری لاسٹ ہوں کیا تھا دنیا ہیں میسرا ندیب طئے کرد

نافدو تم ار ببوں پہ سکھتے ہو پیلے کیا ہو مفامِ ادب کھے کرو

نفتور میں ہے ہو سحبر دور ہے محمن ہے سافت کی شب کھئے کرو ينبت بيستون فنردوسفي

0

جب تک حیات ہے غم دنیا سملیے عیراس کے بعد نغمتِ عقبلی سمدیئے

وہ شخص ہے کہ نور کا دریا ہے اک رواں کھے دیر سانفرہ کے اُجب الا سینیے

مِل جائے شائد آپ کو عرفانِ ذات کھ اکسیرہے بہ خاکے کون با سینیے

#### بنبتِ بے ستون مزروسفی

یکھراہوا ہوں ہیں بیہاں ریزوں کی شکل ہیں گزرا جہاں سے ہوں مبرا رکتہ سیمیئے

بوسوں کی را کھ میں ابھی چینگاریاں سی میں دے کر ہواسی تطف دو بارا سیمٹیے

رُصن ہے جو اُنیاں کا وُکلٹ یں جائے بھراننی چونچ سے ہراک ننکا سینے

نابور ہوجکے ہیں گئی قریئے گاؤں ٹہر لائشیں نیکالناہے تو ملبہ سیٹیئے

اس کے خیال ہیں ہے عجب کمس سافنرد مرسم بوں رہ کے کمس یہ تنہا سیمنے ''کم سم بوں رہ کے کمس یہ تنہا سیمنے ينبت يستون صرر فسفي

 $\bigcirc$ 

ساتھ جب شعلہ کرخیار ہوا کرتے تھے جس طرف دیکھتے انوار ہوا کرتے تھے

یوں محبّت میں گرفٹار ہواکرتے تھے انکھوں انکھوں ہی میں اِقرار ہواکرتے تھے

لوگ آپس میں میلنسار ہواکرتے تھے کچھ درندے ہی تو خون خوار ہواکرتے تھے

سی کی خاطریہان کواری نکل جاتی تھیں سی تحروم ہنرحق دار ہواکرنے تھے

# ينت بيستون صرروهفي

د کھا کرنے ہے وہ تحسین طلب نظروں سے واد کے جھے سے طلب گار ہوا کرتے تھے

چت شاہی مذکنزی ہیں ندا نبوہ کشیر اک کھنڈر ہے جہاں دربار ہواکرتے تھے

تب طغیانی درمایی بھی سونی ہیوال لے کے اِک مجھا کھرا بار ہواکرتے تھے

رسنے مایوں کی صلاؤں سے دہا جاتے تھے جب روان جنگ میں اسوار ہوا کرنے تھے

آج وہ بن گئے کیوں راہ کا کا ٹیا وسفی کل گلے کا ہو میرے یار ہوا کرتے تقے پن

بنبت بے منون مزرومنی یں نے کھنگالے سات سمندر وه توجهيا تهاسيرے اندر کتنا دِ لکش ہے وہ بیکر مہلکے ہرشبصن کِ بن کر حرص وہوسنے اندھابنا **ہا** لا حاسب عقی فتح سکندر تنها تنها كوه وبب بان ب أمت ہوجیے بیسبر یں بھی بنوں گااکے دن اِسٰاں سوچ رہا ہیے کوئی بہت رر پوچھتے کیا ہو حال صنب رکا بل میں مفلس بل میں تو نگر

٠ ١٨ ىنېت يەستۈن مزرۇسىقى

0

در بنددریجی واسعے محکمہ بن کیسا شور بیاس محمد میں

میری میٹی نم ہے اب بھی سب کچھ ہرا بھرا سے مجھ میں

اپنی پیاسس بھالے آگر اِک دریا بہنا ہے مجھ یں

کل یک جو تھا جانِ محف ل وہ تواب تنہا ہے جھ یں

مرخ سمن ر میون بین شفق کا سورج دوب ر باسیے بمحصہ بین ۱۹۹ تنبت بيستون منرروش

انگادوں پہ<u>ے جیسے و</u>حشی البیے میری انا<u>ہے ج</u>ھ ہیں

سوج کا پودا پیسٹر نباہے سایہ اس کا گھناہے مجھ میں

سوکھا بانس بنا ہوں بنسی یہی نرائی ادا ہے مجھے ہیں

ا اوازوں کا متورہے ہرسو محفیٰ شہرِ نواسہے مجھ میں

با دیں ہیں یا جھنٹی حیسے راغاں مب لہ سااک لگاہیے جھے ہیں

تنب صل اعسائی سے میرا خونِ اکِ عباہے مجھ میں

ينبت بيستون فرروسفي

0

بچین مچیونا اور جوانی ساتھ جلے وقت کی کرنی کارتسانی ساتھ جلے

پیاملن کی اس بهانی ساختہ جلے باندی کے کرسرمہ دانی ساتھ جلے

باہم کوئی جذب دکشش کا نام ہیں جلناائ عادت ہے برانی ساتھ جلے

سانق جلے ہم دونوں تولوگو<del>ن</del> ہما ایک دبوانہ ایک دبوانی ساتھ جلے

خوشبو کا مخزن سے جیسے اس کا بر<sup>ن</sup> دِن کا راجاً رات کی رانی ساتھ جیلے ينبت بيستون فزروسفي

زندہ ٹیس ایس تنہا گھسر کا ملبہ میں تنہا سامنے ہے اکک ائٹینہ ميرا چېده ين تنهيا اُڈن کھوٹلہ اور پرَباِن خواب سبنرا میں تنہا

ينبت بيستون صرروسني

ناگ ہزاروں پینچیے ہیں بین کا لہ۔ را میں تہنا

دو حیار درندے اور جنگل رات اور راستہ میں تہنا

میرے گہر کی آب نہ پو چھ بحب رہوں گہرا میں تہنا

کرفیو شہریں سٹاٹا مب اکمرہ میں تنہا

مکرے یہ تصویروںکے بکھے را تجحرا میں تنہا

بو جوضت رّر انها پرنہیں ہر شاخ پہ شمرہ بیں تہن

بِسْبِت بِے ستون صرر وصفی

 $\bigcirc$ 

بھراس کے انھیں چاقودکھائی دیاہے من ہوا مسیرا بازودکھائی دنیاہے

کنچا ہموا خِم ابرو دکھائی دنیاہے جبیں پراپ کی بچھود کھائی دنیاہیے

110

# رنبت بيستون فنرر وصفى

تہارا ہاتھ لگا درد ہوگیا کا فور تہارے ہاتھ ہیں جادو دکھائی دنیا ہے

یه بادشاه تو اِنصاف کرنے والاہے یہاں پرنضب ترازو دکھاتی دیتاہیے

ہرایب بل بربرمطاناہے، بحرکا اس خالی خالی جو بہلو دکھائی دیتاہے

تہمارا چہرہ دمکتاہے ایسے آبخیلسے تڈی میں جاند کا برتود کھائی دنیاہے

بہ وہ تختم کے لئے چوراکیا ہے اٹے وسفی جوخشک بیل پہرکدو دکھائی دیکا ہے پ

تنبت بے ستون فنرر وسفی یں جتنی دیر نزے جبہ کے بحر میں رہا عجیب کمس میری روح کے جبنور میں رہا یه اور بات که گوشه کشین گفریس ربا میرا دماغ مگر مشتقل سفنسه میں ربا برن تھا کانچ کا میں پت*ھروں کے گھر*یں رہا ہرایک لمحہ یہاں ٹوٹنے کے ڈریب رہا بیری شناخت *کسی جوہری کا حقہ ہے* صدف سے نیکلا تو ہیں نتمغ<sup>ی</sup> طفر ہیں رہا دِل و دماغ پر جھایا ہوا عنبار ساہے گہن سے نِکلا بھی تو دھن دیں ہرہی رہا ىنورتىي مىرى سب مال وزركى "مابع تىس ہمىينتە مىر يىمال ىسب فىك<sub>ىر</sub>مال وزر بىں رہا

ينبت بيستون فرروهني

0

نیبزے کی اُن سے بھی شمشر سے بہونجا مکر ا مجھے روئی کا برتفذیر سے بہونجا کل ظل اللی نے طلب جھے کو کیا تھا درباریں باندھا ہوا زنجب رسے بہونجا

کے جاو روحق میں گرسے رنہ جھکاؤ بین ام جہاں کوسیر شبیر سے بہونجا

نفرت کی بشارت بھی ملی خواب بیں کل رات صلح کا پیعنی ام بھی اب تت سے بہونیا

### ينبت يمنون مزروسفي

0

تام عمر جو گر نامیوں بین رستاہے حصارِ ذات کی تنہا ہموں بین رسہاہے

عجیب شورسا طغب بنوں میں رہاہے سکوت ٹہرے ہونے پاینوں میں رہاہے

وہ برگ زرد کا مانم چن کی تاراجی اُداس بیٹریجی ویرا ینوں میں رہماہے

تکلفات سے عاری ہے بوں حسینوں میں کہ جیسے خواجر کسرا را منوں ہیں دہا ہے

وہ نطف دے نہ سکے وسل کے حیین کمیے جو نُطف بہری طولا بنوں بیں رہتا ہے

إشهبت برستون مزدوميني چراغ خار بحاباب آدهی لات کے بعد پراغ جسم جلاباب آدهی لات کے بعد معائے تبشر شراروں کی فضل لائے ہے بیکس نے تبشرا عظا باہے آدمی لات کے بعد وه چاندنی بی نها نا ہوا حسیں پیسکر زمیں پہ چانداتر آیاہے آدھی رات کے بعد وہ کس فرب عراق جم سے دوع میں جراس نے آج گرایا ہے آدھی دات کے بعد ہلن کے سارے تقاضے وہ کر گیالورے بدن کا قرض جبکا باہے آدھی رات کے بعد سے رہے نبم شی بے اثر نہیں وصفی مقد آکو ہم نے سنایاہے آدھی لات کے بعد

ينبت بي سون مزدوسني

0

چیلکتا موج پرکف جود کھائی دتیاہیے کنارِ آب چٹانوں کو کائی دیتا ہے

ہراکی سائس میں نوشواس کے نام کی ہے جو دھر کنوں میں دِلوں کاسنائی دیباہے

اسی کے مکم کی نغمیل روح کرنی ہے جو قب رحبم سے مجھ کو رہائی دیتا ہے

فضا میں ہوم کے لہرار ہاہے ہاتھ کوئی میرے اشارے بیر بوسہ ہوائی دیاہے

کہیں ہے یہ لہو دائیگاں نہیں جانا میرے قلم کو فرز رونشنائی دیتا ہے منا

### ينبت بيستون مزروسفى

اوٹ میں ہانفوں کی جومٹی کا دیاہیے ہرتنب رگی دفت کا دِل جیب ررہا ہے

كب قتل بيرقائل ميرانجوب بهواسيم نىپ نرے بېرلئے سركومبرے تھوم دہاہے

سورج کو ہتیلی پر لئے کون کھٹراہے بہ کون اندھیروں میں منیا بانٹ رہاہے

صدلوں سے گھرانے ہیں ہے ہجرت کی روایت ہرسنل کو اِک کرب کا صحب را ہی مِلاہے

انداز فررکا تو خطیب اندیے سیکن سرریہ ہے عامہ نہ تو ہاتھوں بیں عصابے انا

ينبت بے ستون عزد وصنی راتوں کی دلکش ہے اُجالوں کے شہری <sup>''نلوار</sup>سزنگوں ہوئی ڈھالوں کے شبریں أك أن بس يول بن كييب لقمهُ اصل لاسنون کے منے بہاڑ جیالوں کے شہریں کتا گیا وجود مسیسرا اپنے آپ سے میں آگیا ہوں زرد خیالوں سے تشہر میں *كرتب د كھاكے دوز وہ بھر*تا تقال پناہيك بے گور جو بٹر اہے کا لوں کے شہریں مب ان کارزاری ہم جیت کے لئے تروكان لات بيب بھالوں كے شہريں بارودسے بھری ہوئی بوجیل فضایش ہیں ہے قتل و خون روز دو ٹرالوں کے مشہری مشوماک ہواؤں یں ہے عرباں بدن اس کا دىتىكى مىنرجى كالميرون كودورشاله

ينبت بيسنون مزروسفي

0

چراغ دیر نه شمع حرم کی بات کرو پرمنے کدہ ہے بہاں جام جم کی بات کرو

حیات اپنی فقط چند ساعتوں کے ہے وجود کچھ بھی ہنیں ہے عدم کی بات کرو

و بود بھے بھی ہیں ہے عدم ی بات سرد زباں پر آئے نہ ہر گز کوئی گلارشکوہ ہمیشہ اُس کے ہی فضل وکرم کی بات کرد

نوش کا کیاہے خوشی آکے گزرجاتی ہے ہوا جو ذات میں تحلیل غم کی بات کرد

بربزم خاک نشیناں ہے اس مزر وسنی یہاں کیسی کے مذجاہ وجیشم کی بات کرو منتقا رنبت بيسنون فزروسنى

لوگ لہے کا یہ انداز سبھھ لیتے ہیں کرب سے بھاری ہے آواز سبھھ لیتے ہیں

مجول کرساز بپرمضراب کی جنبش کا انژ گیت مغنی کو ہی دم ساز سبحہ لینے ہیں

یر قفس ہے یہاں محتاط روب رکھن پر چھٹکنے کو بھی پرواز سمجھ لیتے ہیں

لوگ چہرے کے آناراور چڑھاؤسے یہاں اندرونے میں چکھے راز سمھ بلننے ہیں

کام آتی نہیں نقب کی آڈانوں میں صرر یہ ممولائید کر شہباز سمھ لیتے ہیں نہوا رنبت بيستون مزدوستى

C

بچھے مونس وجسرباں دے دے ان بتوں کو بھی اب زباں دے دے

ہور ہے یقیں سیرا محت کم اُسے تفور اسااب گاں دے دے

# النهت يستون فنردوهن

ن ن ن کان یں کھنٹیاں دے دے

برگ نوشین ہوں گرا نہ بھے اور کچھ ابنی گرسیاں دے دے

راستے سخت باؤں گھائل ہیں اپنے ہانھوں کی نرمسیاں دے دے

ہو گربیبال ابھی سلامت ہیں و ان کے سفتے ہیں دھجیاں دے دے

درسے خالی نہ جائے کوئی ضرر کھے نہیں ہے تو کرچیاں دے دے

ہ ينبت بيستون فنردوهنى

کبھی بیادوں کو پیچام اکبھی اسوار ہیں تف برق کی طرح لیکنا ہوا بلین اربی تف

مزور کشف کوئی صاحبِ مزار میں تھا امپرِ شہر بھی در بپر کھڑا قط ار میں تھا

ایک پتھرجو میرے دستِ طلبگاریں تھا کا نیٹا شِرِصدا کا پخ کی دلوار میں تھا نبت بے سنون مرروسفی

ہجراک کرب مسلسل ہے بلاسیے بارو قرب کے کمس میں جینے کا مزہ سے بارو

اب شبِ ارکا غم ہے منہ سحر کی خواہش میرے ہمراہ تو اک ماہ لف ہے یارو کھی دسکے کا در دِل بہر گاں ہو باہے باید کلیوں کے جیکنے کی صدا ہے یارو

بھر کسی غنبخہ لب بسنہ نے سر کو منٹی کی درین کے کانوں میں گھنگھوسا بجاہے یارو

ہبجرتوںسے ہے تعارف میراصدبوں پہنجیط کربِ ہبجت جمھے ورثے میں ملاہیے مارو

عالم ہوہے کرسنائے بھی سَردھنتے ہیں اپینے بارے ہیں متبول سوج رہاہیے یادو

بے میں منصوبے کا بابٹ نہیں ہوں میں صرب سبے میرادِل بھی کھلا' ذہن کھ لاسے یارو بنائیں

ينبت بے سون حردوصنی ۔ آدمی دشمن آدمی کا ہے سامنا اِک نئی صدی کا ہے نیکی کیے ہوفتے سن۔ یہاں سرم بازار تو بدی کا سبے موج، لوفاں نہ کوئی طغیا تی ذکر اکٹ خشک سی ندی کاہیے آبِ گُم گشتہ کی خبر لاؤ امتحاں اپنی آ گھی کا ہے کس فار مجه کو چاہتے ہیں وہ " نذکرہ آل کی ہے دفی کا ہے بات ماریحیوں کی رہنے دو جبش تو آج روشنی کاسہے

صبوس کیک میرے شہرے بازار میں تھا تہم مال ومتاع راکھ کے انباریس تھا

لیکتے شعلوں نے جہرہ دکھادیا اسس کا ایک مخلص بھی میرا جمجع انٹرار بین تھنگا

ہوں برگ زردگی مانند دربہ درتنہا سکون راس نہ آیا تو انتشار بین تھا

وہ شخص مانگ کے کھانا ہے اس کو کیا معلوم مزہ جو ماتھ سے توڑے ہوئے انار میں تھا

بدن سے میرانعلق توعارشی تھا فزر مبدا مدن سے مجھی روح کے معصاریں تھا نجا مدن سے مجھی روح کے معصاریں تھا ينبت بے سنون مرروسفی

0

کربل ہیں شام ہوگئی ہے سئی حق تمنام ہو گئی ہے

تم رہوگم رہی کے فاروں ہیں آ مجھی میسرے نام ہوگئی ہے

رخ خنرال سے بہتے پھوٹے گی زلف کی شام ہو گئے سیم

ذکرسے آپ کے جو عادی ہے بات وہ نائمت ام ہوگئ ہے سر بیشم مئے گوں کا فیض تھا وصفی ہزنظ۔ ر جام ہوگئ ہے

۴۲

بنبت به ستون ضررف

0

کچه جنوں کا وقار رکھت جا بیسے بین تار تاریکھن جا

موصلے سردہی نہ پڑجایئ راکھ بیں کچھ شرار رکھناجا

ان بہاروں کا کیا بھروسہ ہے کھ خزراں سے بھی بیار رکھنا بھا

ماًد نتیجسیه مون نهه وبالا عُزم بین وه وت ار رکهتا جا

غُ ق مت ہو تھی سمنار ہیں توزیں برم مزار رکھت اجا سرنہ يسنبث بيستون مزروسفي

0

کوئی بِٹ کوہ نہاب گلم رہکھو خشکٹ موسم کو بھی ہمرا کھو

خاک جو دربردر کی ہے تن پر بن گئی آج کیمپ کھو

شاخ سے ٹوٹ کر گراہوں ہیں موسموں کی بچھے صرا تھو

کرب دِل بین منی ہے آنکھوں بی بیوں سرا با اک النجا لکھو مہما المنتي بالمستولين

وہ میرے روبروہوئے توکیا درسیان یں ہے فاصلہ تھی ہے عجب عشق کا کرٹٹمہیہ احبنی کو بھی آٹٹنا لکھو نازی اس کی بانکین سیرا براک انداز ہے جمعیدا تھو فوابِ ففلت سے فوم ہوبب الد مر شب قوم کا نیا لکھو ہرنظ۔ رشب جہراغ ہے وسفی مال اندھی گھیاؤں کا لکھو

ينبت ببنتون فنردوصفي

0

وه خو شبو کا اِکشبیلاب کیورا 'صندل اور گلاب

دِن کو سورج' شب مہتاب ریکھے تھے کو' کس میں باب

ئیج ہے مجن اور کم خواب ماٹ برن برسے سنجاب

144

ينبت يوستون فنردوسفي

رروکیشی کی شان ہے یہ شاہِ وقت ہے بیشِ رکاب

نزم روبیّہ رکھنا ہے سنحتی سے ہے دِل بے تاب

بٹ گئے دھارے بانی کے جہلم ' راوی اور جنا ب

و میں کوئی بولنا ہے خاموش کہاں رہاہوں جناب

مشکل ہے دوری سے صنور امنٹیا نِهِ آب و کسرائب نبخ

#### ينبت بيستون مزروصنى

 $\bigcirc$ 

کم راہیوں کی ندر جوانی ہوئی میسری بسیری بیں زمیت شرم سے پانی ہوئی میری

جھے کو فن کے بعث دفائے دوام ہے مستی سیاہ سفیدسے دھانی ہوئی میری

#### ينبت باستون مزروصفي

والب نہ جس سے عہدِ بیوانی کی یاد تھی وہ شیروان بھی تو برانی ہوئی مبری

فر باد و فبس شک سے نکتے ہیں میرا منہ مشہور دوجہاں ہیں کہانی ہوی سب ری

کم نام و بے نشان رہا عمر بھے۔ نو کیا مرنے کے بعد قب رشانی ہوئی میری

سورج نے الوداعی بنگاہ ڈال کرکہا صدیوں سے ہے بہ خاک توجانی وی میری

یادِ وطن کا کھیئے کرشمہ راسے ضرر غربت میں آج شام سبہانی ہوئی ہری ينبت بيمتون فزرص في

0

فناکی آبیس ہیں اور میں ہوں بھیانک دستکیں ہیں اور میں ہوں

کھرا فاقی ضدیں ہیں اور بس ہوں اناکی جیشمکس ہیں اور بیں ہوں

انتقامی سازشیس بین اور بین ہوں بموں کی بارشیس ہیں اور بین ہوں

یه در دو کرب، یه آبیس یه کرابین سجمی دکتی رکیس ہیں اور یس ہوں

# ينبت بستون فرروسني

کنار آب زخمی جگر دبا اس نے برن سے
تر بتی کھے بطیں ہیں اور بیں ہوں
سر میں کے دھا کے ہور ہے میں
نزاعی سر مدیں ہیں اور میں ہوں

م اجائے مہروماہ سے جین گئے، یں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں اور بیں ہموں

ہڑلیں کا ایک ڈھا بخرین گب ہوں سرمیداں گری ہیں اور یس ہوں

کہو زانی ، سشرا بی یا جواری پرانی بچھ کتیں ہیں اور میں ہوں

پرس بیط یا می سرد است منرر وسفی تخلص بھی ہیے سب را بہت سی تہمتیں ہیں اور میں ہوں انھا ينبت بياستون فرروضتي

ن شهرت کی آس خوابه شوں دسوائی بھی نہیں ابیا تا شاجس کا نما شاق بھی نہیں

افسوس کیے دوریس بیلا ہوئے ہیں ہم رہنے کو گھے۔ رطامیع تو اسکے نائی بھی نہیں

می کے حایث نے باطل ہو کسرنگوں اسلاف کی سی ہم میں وہ سیخائی مجمی بہیں

غالب تو بورئي كم نظي بغي ترس كئے اور اپنے باس كہنے كواك بائى بھى بنيں

اقسام اب وہ آموں کے باقی نہیں صف رآ وہان کھیت ہمو گئے امرائی بھی نہیں ىنېت بەستون ھىروقىقى

0

میروس کی جبین پر اجرنے والی ہے دراسی دیر میں قسمت سنورنے والی ہے

بھر أُ مُطَا جو سمن رتو آگيا سيلاب بري تو اپني حروں بن گزرنے والي م

حضور عرست ہیں بوں جب سُل برنونے وحی رسول یہ کوئی م ترنے والی ہے

فساد فینے ہیں سازش کا زہر صبلاہم سے بہروتیوں کی لڑمی پھر بچھرنے والی ہے

یرموتبوں کی کرمی بھر بچھرنے والی ہے بقا کا حب کم ملاہے فناکے بعد صرر ندمرسکے سکا کوئی موت مرنے والی ہے شامرسکے سکا کوئی موت مرنے والی ہے ىنېت بەستون مىزىددىنى

جیشمہ بنہ کوئی دشت میں آنا دیجھیل ہیں بانی بنیں سے بھر بھی مگر خود کفیل ہیں

ہراک کو اپنی اپنی مسافت پیر نازہے ایستادہ رہ گزر ہیں کئی سنگ میل ہیں

باطل کی دہمی آگ بھی گلزار بن گئی د پچیورصائے حق کا وہ بیب برخلیل ہیں

تنہا مضورِ میں ہوئے بار باب آہی ہمراہ نہ رہبری کو وہاں جبرسٹیل ہیں وصفی ملانہ آبلہ بائی کا کچھ مزہ کانٹے ہماری راہ کے کتے بخیل ہیں

#### بينبت بيستون عزروصفي

رُخ بیر ملال اُنکھ تھی نم یاد آگئے وفتِ وداع وہ آپ کے عمٰ یاد آگئے

بب بھی ہواہے سامنا یارو حیات کا وہ روبرو ہے اس کے سنم یاد آگئے

آئینہ دبچ*ھ کر ہوئے ربخور وہ بہت* خود پر پڑی زبگاہ توھسم یاد آگئے

سوچاتھا بیٹھ کرکہیں کانٹے نیکال لوں سوزن ملی تو راہ کے عشم یاد آگئے

جب ناؤ ابنی جائے کنارے بیرنگ گئی۔ طوفاں کے سارے جھوٹے بھرم باد آگئے۔ اهٰذہ

ينبت بے سنون ضررفسفی

نیکے جمن سے رونق کل دان ہو گئے ہم برینگاہ بارے احسان ہو گئے

دُ انا تھے جننے وقت پیر نادان ہو گئے کھرمصلحت شناس مہر مان ہو گئے

کھ کرب ناک کموں نے ہی حوصلہ دیا۔ کمح وہی حیات کا هنوان ہوگئے

سورج کی روشنی سے چکتے ہیں ذرہے جو ذر ؓ ہے وہ افغاب کی پہنچپان ہو گئے

سی کے تھے سنیکروں نوطلب گارائے منرر وقت اپڑا ہے سی سبے تو انجان ہوگئے

ربنت برستون عزدوشی ) فرش کل ہے بیر درندوں کو مسل جانے دو داندی ہوگی الفت کو نیا ہوسلہل جانے دو

تیز سر کردو ذرا آپ بھی بائل کی صدا کھے لئیرے ہیں تعاقب میں بہل جانے دو

موم بن جائے کی سنگنٹی دوراں اکے دِن کربِ لمحات کواحسکس بیں ڈھل جانے دو

نیتے سخرا بہ برسنے کو اُتھی ہے جو گھٹا زرسے سفائ ہواؤں کی نیک جانے دو

خام ہے بیاس تو کچھ دن کے لئے اور ہی دشت وصح راکے سرابوں سے مہل جانے دو

مہر این در ان سے بنتے ہیں جزیرے وسفی دشت کی ربت کو دریا وں سے مِل جانے دو ۔نثہ

ىنىن بەستون ھرروقىنى ں سایہ دیتے شبر کٹے کیسے دصوب ہیں یہ سکف رکٹے کیسے اک پرندہ زہیں پر آکے گرا اسانوں پہ بر کئے کیسے دیے خوتی پہ وہ محت وطن سخت جاں تھے گرکھے کیے ڪَام توانٺظار ميں گذري ہے۔ ہے پیشکل سمب <sub>س</sub>کتے کیسے

ہے۔ ان سرے ہاتھوں ہیں اور ہیرے کا ہے جگر کھے کیے اور ہیرے کا ہے جگر کھے کیے گئی

ىنېت بەستون مىزدوسىنى

O

کاش کہتے بھلا بُراہجے۔ مِرف سننے ہیں ماجراہجے۔ ر

واربیب لا اگر گیامن ای پھینکئے کونی دوس استھ م النبت بيعثون فردونى

گهری دلوار بن گباجب سے کتیے آفات بیں گھرائیجسے وہ مجھکا موم بن کے فدموں پر جب بھی ہم بن گئے ذرا نتجھ۔ر پوجا جانے رگا خدا کی طرح بن گیابت جو کھر د دا بتھے۔ زمینتِ بخت و ماج ہوتاہے مرخ،نبلا ہو یا ہرا پیھے۔ ىشب كاستاماجاگ انھا وسفى كسى شينے ببر بجبر گراپتھىسەر

ىنبت بيستوك فنرروشفى بات کرنے کا ہمیں تفوڈ ا ہنر آباہے الن غزلوں میں نیا خونِ حبکر آباہے دِل سے نکلی ہوی آ ہوں کا اثر آیا ہے خشک جنگل میں کوئی جیسے مشرر آبا ہے کتنے شاداج بیں جسموں کو چھو کر سوں ہے کے بادوں کی شفق شام کو گھرا باہے مبری تاراجی میں نعمب پنہاں ہے مبری جتنا جھکسا تھا بدن اننا بھھر آیا ہے لاش بے گوروکفن جھوڑے تا تل سے را درِحاکم پیرطبتی ہیں لیے سے آ ایسے بھروہی رات وہی حسب وہی تنہائی چان رمحس کی فقیلوں سے اُنڑ آ کیا ہے

ىنېتِ بەستون ھردوسنى ر اہٰیِ جنوں نے کام برسو بارکردیا سربلندحی کو سسیر دار کر دیا م اس نے جب اپنے جرم سے انکارکردیا ببچرہے ہوئے ہبجوم نے سنگسا دکردیا دلوا بھی نے وقت پہ ہوٹیار کر دیا موقع ملا تو وا سبِ اظہار کر دیا جس بات سے ضمیر میرا مطمئن منہ تھا اس بات کو د ماغ نے اِنکار کردیا دشن فیلِ شرکے باہر تھا خیمہ زن اندرسے کس نے شبہر کومسار کردیا وسفی غزل کو دینے رہوخونِ دل نیا بوگوں نے سبت ننظم کا معیار کردہا

### تنبت بيستون فرروسنى

0

کوہ کی بلت کی پر گھونسلہ بناتے ہیں کچھ پرندے بیجوں کا حوصلہ بناتے ہیں

نرم گیلی منی پر' بیٹھ کر لب ساحسل میرانام لکھ کر وہ دائرہ بناتے ہیں

آڈی ترچی نکیری کھینے کرمنہ جانے کیوں مب میری قسمت کا زائچہ بناتے ہیں

آپ کی گلی سے ہم داری بلن ری تک اپنے خون سے زیگین راستہ بناتے ہیں

روب کرفٹ روضنی لوگ گہرمے بابی میں سطح کی خموش پر بلبلا بنا تے ہیں سطح کی خموش پر بلبلا بنا تے ہیں ساؤا

ىنېت جىستون صردوصى

## قطعات

کھاکے کوئی گزند بیٹھے ہیں کھاکے کوئی گزند بیٹھے ہیں ہے شکاری بھی اک تعاقب میں اک میں کچھ درند بیٹھے ہیں۔

0

عُزم تکھیلِ آرزوکی ہو حُادثے آ بکبنہ دِ کھانے ہیں آرزؤں کا خون پی پی کر ''باس سے دلعِ مسکر اتے ہیں

.

، نىبتىپ ئىقتىن خىران<mark>ىڭ</mark>ەنى **O** 

اب بیرص رہے سیے نہیں جاتے دل نازک بیہ بوجھ ہے دھراکن جگر کانے ہیں اُس طے رف ابوال اس طون ہیں جب راغ بے روعن

سر بھراغ ہیں ہم لوگ اک تسکسنہ آیاغ ہیں ہم لوگ اک تسکسنہ آیاغ ہیں ہم لوگ من بہر کہ بیٹ میں دا نہ اور بھر باغ باغ ہیں ہم لوگ اور بھر باغ باغ ہیں ہم لوگ

C

جگہ گاتے طرب کے چہرے پر غم کا کوئی نشاں نہیب ں ہوتا خون خوشوں کا بی نہ ہے جب کئ غم قوی اور جواں نہیں ہوتا

#### ينبت بيستون فرروفي

آج میں بھر دیا ہموں آوادہ داشتے کے عنبادی مانند ہر نمنٹا ملول ہے مسیری کسی آجڑے دیا دکی مانند

راہ کی مشکوں سے کہہ دینا رپھرسے کے رگرم ہور ہاہوں ہیں سخت بنجر زمین ہے لیکن تخم امسی ربور ہا ہموں میں

دھیمے دھیمے شروں کی فرجیبے ساذے تار سے سے والبتہ بوں میری زندگی کا ہر لمحہ آب کے بیار سے سے والبنہ رىنېت بەستون ھزروھىتى

مسبرالکھا ہواکوئی نغمہ کے میں اپنی ذرائسنا جاؤ میرے خواب وخیال کی دنیا آج بھی مننظریعے آجاد م

0

رمہبری جب جنوں کی ہوتی ہے خون کا باکسن کک تہیں ہویا راہ دشوارہے کہ آک اں ہے مطلق احساکس تک نہیں ہوتا

0

الور اخلاص فرخ پر لاتے ہیں ایوں بناوٹ سے مسکراتے ہیں دوستی کے پردییں دوستی کے پردیے ہیں دستمنی کے دیئے جلاتے میں دستمنی کے دیئے جلاتے میں

رنبت بيستون فنرروسى

کھول دے تلخیال ہوں جبتی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے ساتیا بہر شرائب اوں غموں ہیں ہے نزندگی میری جسے شعاوں سے درسیاں ہوگلاب

C

مسئیگروں جذبے سینکروں افکار رفض فٹریا ہیں ذہن میں ایسے کالی را توں میں آسسانوں پر رفض کرتی ہوں بجلیاں جیسے

اُج ما منی کی عثرتوں کے نقش ذمین بیں بوں اُجرکے آئے ہیں جیسے انگنت زخم کے ایکے کے مدتوں بعد رعمرکے اگے ہیں

ختمسند ۱۹۸